

مصنفه فخرقوم ليذر حغرت مولانا عبدالكريم سيالكوثي

Publisher:

M. M. TAHIR & AZHAR CHOUDHRY

1470 - BLOOR STE 507, MISSISSAUGA ONT
LUX IR6, CANADA

بم الله الرحل الرحيم محمده و على على رسوله الكريم

#### ويباجيه

"سیرت مسیح موعود" پر لکھنا اور چند صفحوں پر قناعت کرنا لاریب تعجب ا نگیز بات ہے۔ اس نام کو س کر بالبداہت ایک فخص کے خیال میں آئے گا کہ ا یک کبیر اور ضخیم کتاب ہوگی۔ گراصل بات سے سے کہ میں نے جو کچھ لکھایا کہا ہے اس سے زیادہ نہیں کہ بہت لائق اور معنی آفریں دوستول کے لئے ایک راہ تیار کی ہے ممکن ہے کہ کوئی زیادہ واقف اور عاشق اس سے بمتراور صاف تر باتیں اس پاک اور اہم مضمون کے متعلق لکھ لینے پر قادر ہو جائے۔ یا پھر مجھے ہی توفیق مل جائے کہ میں اس مضمون کو مکمل کردوں- اس میں جو کچھ میں نے لکھا ہے اینے سیج وجدان اور ایمان اور واقعی تجربوں کانچوڑ لکھا ہے۔ مجھے کال یقین ہے کہ نہ میں نے خود وطوكا كھایا ہے اور نہ دوسرول كو د هو کا دینا چاہا ہے۔ مدت دراز کی تحقیق اور راستی کی نائید اور نعی اخوان نے مجھے مجبور کیا کہ قوم کی خدمت میں اس پیرایہ میں چند باتیں عرض کروں شاید کوئی رشید اس نور اور حق کی معرفت سے بسرہ مند ہو جائے جس کے لئے محض خدا تعالی کے فضل نے ہاری جماعت کو چن کیا-

اس رسالہ کی تالیف سے میری اصلی غرض جو میرے ذرہ ذرہ وجود میں

خیر کی گئی ہے اور جس کی اشاعت کے لئے میرے بال بال میں جوش ڈالاگیا ہے یہ ہے کہ میں یہ د کھا دوں کہ وہ مخض کیسا ہونا چاہئے جس کے ہاتھ میں ہم ایمان جیسی گرامی قدر امانت سیرد کریں۔ آج ہمارے پنجاب اور ہندوستان میں ہت ی گذیاں اور خدانمائی کے مدمی ہیں۔ اور اس میں شک نہیں کہ ان کو انسانوں کی معقول تعداد کی دلربائی کا فخر بھی حاصل ہے۔ ایمن آباد کے متصل وهو نكل ہى ايك اليي جگه ہے جمال بے جار لوگوں كا مجمع ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے قریب ہے کہ غیر محققوں پر حق و باطل مشتبہ ہو جائے یا راہ حق کی تلاش کی بیجے وار مشکلات ان کو تلاش کی صعوبتوں کے مقابل بست ہمت اور بد دل بنادیں۔ میں نے رسول کریم اللے اللہ کے اسوہ حسنہ کو مر نظرر کھ کر اور ای کو بنا قرار دے کر حضرت مسے موعود علیہ السلام کی سیرت لکھی ہے اور ورحقیقت خدا کے فضل سے کامیابی کے ساتھ ثابت کردیا ہے کہ اس زمانہ میں امام حق اور ہادی اور مهدی جارے آقا و محبوب حضرت میرزا غلام احمد قادیانی ہیں-میں نے الکف سے کوشش نہیں کی کہ خواہ نخواہ آپ کی سیرت کو نبی کریم اللالا اللہ کی سرت سے ملایا ہے بلکہ حقیقت الامریہ ہے کہ جارے محبوب امام مهدی کی فطرت دست قدرت سے ایس ہی بنائی گئی ہے کہ آپ سے اضطرار اوہی افعال و اقوال سر زد ہوتے ہیں جو آپ کے متبوع و مقدا نبی کریم اللہ اللہ سے ہوئے ہم ملمانوں پر خدا تعالی کا برا فضل ہے۔ ککم فن وسول الله أَشْوَةٌ حَسَنَةً لَّكُنْ كَانَ يَرْجُوااللَّهُ وَ الْيَوْمَ الْأَخِرَ اللهِ كَ مَطُولٌ فِي میں ان تمام پیچید گوں اور زموم جروں سے نکال دیا ہے جس میں اہل باطل

مِثلا مِين - بيوع مسيح كا نهايت ناقص مُونه - اظلاق مين - اعمال مِن معاشرت میں۔ سیاست میں غرض زندگی کے ہر شعبہ میں اضطرار ؛ اس کا موجب ہوا کہ یادری خود نبی اور پغیبر کی مند بر غاصبانہ چڑھ بیٹھے اور مسے بیوع کے تقصول کی تلافی کی- حارے رسول کریم اللہ اللہ کی یاک زندگی انسان کی شکفتہ اور نشوونما یافتہ اور کال مہذب زندگی کے ہرشعبہ کے لئے نمونہ بہم پنجاتی ہے۔ ایک مصلح ایک قوم بنانے والا - ایک جنگی سبه سالار - ایک غیر قومول سے برتے کے آداب کے معرفت کا خواہاں یا عارف۔ ایک شوہر ایک بایہ۔ ایک عظیم الثان دوست- ایک فیاض ایک جواد کرئم ایک قادر علی الانتقام اور پھر عفو کر وينے والا۔ ايك جليل القدر سلطان- ايك منقطع الى الله درويش غرض مرايك صاحب فلق فخری أوم اللي الله كاك وجود ميس كامل نمونه يا أب- الوال بے بس بیوع میں ہم کس خلق کا نمونہ یا کتے ہیں جے کسی انسانی خلال کے ظاہر کرنے کا کوئی موقعہ نہیں ملاء غرض رسول اللہ ﷺ کے نمونہ نے ہمیں ہر قتم کی ظلمت کے نشیبوں سے نکال کر صاف فیصلہ اور نور کی بلند سطح پر پہنچا

اب ہارے لئے کس قدر آسان بات ہے کہ ہر ایک در گی کے نفز کو اس کال معیار پر کس لیں۔ سب سے بری بات حضرت رسول کریم اللہ اللہ اور آپ کی جان اور غذائے جان تھی بجزاس دندگی کی جو آپ کی غرض اصلی اور آپ کی جان اور غذائے جان تھی بجزاس کے اور کیا تھی کہ آپ نے اپنا تمام وفت کلمتہ اللہ کی تبلیغ اور اعداء اللہ سے مقابلہ جی صرف کیا۔ قرآن کو پڑھ کر دیکھو کہ وہ باطل سے کیسی خوفاک

الر آپ کی سوان کے کوئی واقف نہ بھی ہو جب بھی قرآن کے عمل سے بالگا آپ کی سوان کے سے کوئی واقف نہ بھی ہو جب بھی قرآن کے عمل سے بالگا ہے کہ کس قدر عظیم الثان کام آپ کے ہرد تھا۔ اور اس سے قیاس کرسکتا ہے کہ کس قدر آرام اور تن آسانی میں آپ کی زندگی بسر ہوتی ہوگی۔ اب اس وقت خداتعاتی کے لئے دیکھو کہ حضرت نبی کریم الفایلی کے قدم بقدم کون فخص جل رہا ہے۔ کس نے آج عیمائیوں۔ آریوں۔ سکھول جینیوں یہودیوں اور بر ہموں اور وہریوں پر اسلام کی ججت پوری کی ہے۔ اور کس نے از سر نو اسلام کو۔ قرآن کو۔ رسول کو۔ مجزات اور خرق عادات کو این نمونوں سے زندہ کرکے دکھا دیا ہے۔ اور کس کے وجود میں ہم رسول خدا این نمونوں سے زندہ کرکے دکھا دیا ہے۔ اور کس کے وجود میں ہم رسول خدا این نمونوں سے زندہ کرکے دکھا دیا ہے۔ اور کس کے وجود میں ہم رسول خدا این نمونوں سے زندہ کرکے دکھا دیا ہے۔ اور کس کے وجود میں ہم رسول خدا این نمونوں سے زندہ کرکے دکھا دیا ہے۔ اور کس کے وجود میں ہم رسول خدا

غرض میں نے ان چند اور اق میں باذن اللہ صاف نثان دے دیا ہے کہ خلافت اللہ کی مند پر بیٹھنے کا استحقاق آج کس کو ہے۔ خداتعالی میری ناچیز کوشش کو قبول فرمائے آمین

عبدالكريم قاديان ۲۷ - جون ۱۹۰۰ء

#### بناتله إلزخزاليجنب

## زمانہ کے اندرونی مفاسد جو طبعاً ایک مصلح کے مقتضی ہیں اندرونی مفاسد

ا- توم میں خدانعالی کی نسبت وہ اعتقاد جو تقویٰ اور خثیت پیدا کرسکے نمیں رہا۔ مقدر اور قدر اور نعتم اور علیم بذات الصدور اس کو ہرگز مانا نمیں جاتا۔ ورنہ اس قدر جسارت اور جرأت گناہ پر کیوں ہو۔

اور دنیا میں جب بھی گناہ اور شیطان کا زبردست تسلط ہوا ہے اور فش و فجور نے دلوں اور سینوں کو سیاہ اور تباہ کیا ہے اس کا اصلی سبب بھی ہوا ہے کہ اللہ تعالی کے وجود کی نبیت حقیق اور شرح صدر والا اعتقاد دلوں سے جاتا رہا۔ جس طرح وہ قرن جو رسول کریم اللہ اللہ تھا کی بعثت کا متدی اور مقتضی ہوا اپنے مفاسد کی وجہ سے چیخ چیخ کر مصلح کو بلاتا تھا اس طرح سے زمانہ بھی اپنی کھلی بے حیاتی اور بے باکانہ بدکاری کی وجہ سے آج چلا چلا کر مجدد و مصلح کو بلاتا ہے۔ اور جس طرح اس وقت رسول کریم نے خدا دکھا کر مفاسد کی جڑکائی آج بھی سب سے بڑی ضرورت بھی رسول کریم نے خدا دکھا کر مفاسد کی جڑکائی آج بھی سب سے بڑی ضرورت بھی جو خدا کو گیا دار اس کی زندہ اور مقتدر جس کا لیقین دلادیں۔ جو خدا کو گیا دکھا دیں اور اس کی زندہ اور مقتدر جس کا لیقین دلادیں۔ سو اب جیسے ایک مصلح کی ضرورت شدید ہے ویسے ہی وہ مصلح اس پایہ اور

قوت کا ہونا چاہئے کہ اس میں خدا بنی اور خدا نمائی کی سب سے بڑی طانت ہو-اور بيه قوت دو رنگ کي بوني جائي ليني ايك طرف تو ده دلا كل قويه اور مج باطعیم اور معارف مقینہ سے قلوب کو مطمئن اور سراب کردے اور اس کے روح قدس سے بھرے ہوئے بیان اور زبان سے ول خود بخود بول الميس كه خدا ہے۔ اور سےائی کی روح ان میں نفخ ہو جائے اور ناکمال ایک باک تبدیلی ان میں پیدا ہوجائے۔ اور دوسري طرف قادرانه پينگو ئيول پر جو علم غيب اين اندر رکھتي مول قدرت رکمتا مو۔ اور بول غیب الغیب مقتدر جستی کی خلافت کا واقعی طور پر سزادار ہو۔ اس ونت وہ در حقیقت رسول کریم کا پورا مظہر ہوگا۔ اور ایسے ہی لوگ حقیقتہ" زمانہ کو اپنے کامل نمونے سے درست کرسکتے ہیں۔ اس لئے کہ رسول کریم مو بھی ان می دو طاقتوں کے سبب سے بورا امیاز ہے جمال آپ نے قرآن کریم جیسی مالل اور معقول علمی کتاب سے قلوب کو مسخراور باطل کا معنوی استیصال کیا اس کے ساتھ بلا نصل قادرانہ پیگار کی تصدیق میں مخالفوں کو صوری اور مادی ذات بھی سھ ، ۔ د کھائی۔ کیا ہی سیج کما گیا ہے۔ معلمہ

نے بعلمش کس رسید و نے بہ زور در شکتہ کبر متکبرے کی طرف چیران ازد شاپان والت کیک طرف میہوت ہر دانثورے

غرض اس وقت بھروہی وقت آگیا ہے کہ اس رنگ وصفت کا مجدو و مصلح ہو۔

اللہ قوم میں سخت تفرقہ اور تفریق ہے۔ اس وقت 2۲ فرقے نہیں بلکہ جتنے انسان ہیں ہر ایک بجائے خود ایک فرقہ ہے۔ خود رائی اور ذاتی اجتماد کا یہ عالم ہے کہ ایک مولوی دو سرے مولوی کے نزدیک رائی سے دور اور خطاسے قریب ہے۔ دو مولوی ایک بی شہر اور گاؤں میں اس طرح کارروائی کر رہے ہیں گویا دو الگ الگ نہ مہوں ایک ہی شہر اور گاؤں میں اس طرح کارروائی کر رہے ہیں گویا دو الگ الگ نہ مہوں

کے حامی اور مشیع ہیں۔ خداتعالی کی کتاب اور سنت کی طرف پیشے دی گئی ہے۔ اور ہوا اور رسم اور عادت کی طرف بکلی مند کیا گیا ہے۔ رات دن ایک دو سرے کی تحفیر و تفسین کے یوں دریے ہیں جیسے وہ کلاب جس میں تمارش واقع ہوجائے۔ بالکل دنیا اور جاہ کو اپنا قبلہ ہمت بنالیا ہے۔ خداتعالی کی کلام اور سنت خیر الا نام سے یوں بازی کرتے ہیں جیسے بچے کھلونوں ہے۔

اس کے علاوہ برے برے تفرقے وہائی اور مقلد اور شیعہ اور سی کے قوم کی جان کو کھا گئے ہیں۔ اور گویا شہتیر چھت کے ینچ سے نکل گیا ہے اور قریب ہے کہ بری بھاری چھت سب کو ینچ دباکر دارالبوار میں روانہ کردے۔

اب ونت دہائی دے رہا ہے کہ کوئی مرد میدان ایا ہو جو ان تفرقوں کو مثائے۔ مقلدوں کے بیشوا اپنی کمہ رہے ہیں اور وہایوں کے اپنی۔ اور وہ چند کس جنوں نے ان اضداد کو جمع کرنا چاہان کی مثال ٹھیک وہی ہوئی۔

تو از چنگال گرگم در ربودی چو دیدم واقبت خود گرگ بودی انهول نے بجائے جمع کے اور پریشان اور بجائے مسلمان کے پکا بے ایمان کردیا۔

سب سے برا بھاری مفدہ جواب ایک ہونے نہیں دیتا اور ایک ہونے کے
بغیر طاح وصلاح نہیں وہ یمی تفرقہ نداہب و مشارب ہے۔ پس سے بری ضرورت
مصلح کی ہے کہ اپنی قوت قدسیہ سے ان خانہ برانداز تفرقوں کا ستیاناس کرے۔
سا- امراء جو قوم کے بشتی بان ہوسکتے سے اور ہونے چاہئے سے وہ باسم ہم ہو
ولعب میں مشغول اور اپنی ہی ہوا وہوس اور کامرانیوں میں سرایا مشغرق ہیں۔ بردے
برے رکیس اور نواب فسق وفجور اور اشغال بالمناہی کے سب سے جو انامرگ ہوئے
اور جو باتی ہیں اکثر ان میں بابر کاب بیٹھ ہیں خدا کے دین کے اعلاکی قکر کمی کو

غرض فقرا کا بیہ حال۔ متوسفین کا وہ حال اور امراء اس رنگ کے۔ اب اگر يك نفس مصلح كي ضرورت ننيس تو اور كب موكى؟ مم- برا اور سب سے عظیم الثان مغدہ صوفیوں اور سجادہ نشینوں کا مغدہ ہے-قوم کی طرف سے لاکھوں روبے ان کے مصرف کے لئے دیئے جاتے ہیں اور وہ بھی اکثر ان میں سے امراء کی طرح فت وفجور اور تن پروری اور خواب و خور میں منهک ہیں۔ ان کو مطلق خرشیں کہ اللہ اور رسول کا فرمووہ کیا ہے۔ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے۔ اپنے ہی تراشیدہ خیالات اور ادھرادھرکی باتوں پر ماکل ہورہے ہیں۔ ایسے خطرناک مشرب اور ندہب نکالے اور ان پر سرنگوں ہورہے ہیں کہ اسلام اور مسلمانی ان پر دور سے دیکھ دیکھ کر ہنتی اور روتی ہے۔ گویا اسلام کے لباس میں بزاروں بزار سے ندہب نکلے ہوئے ہیں اور اس سے دشمنان دین کو دین حق پر اعتراض اور طعن کا پورا موقع لما ہے۔ ان لوگوں کو حس تک نہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کی کیا حالت ہورہی ہے اور اسلام کے بیرونی وشن اسلام پر کیا کیا خوفتاک حملے کررہے ہیں اور تلے ہوئے ہیں کہ اس کا شہتیر ہی نکال ڈالا جائے۔ غرض قوم ان کی غفلت کی وجہ سے سخت تباہ ہورہی ہے اور بہ زبان حال خدا ے جاہتی ہے کہ کوئی مصلح آئے۔

بيروني وتثمن

ب سے بروا مفسدہ اور اصلی فتنہ نصاری کا ہے۔ اور سے فتنہ کی روبوں میں جلوہ كر موريا ہے-

سکولوں کے روپ میں ہزاروں ہزار اسلام کے بچوں کو مرتد اور ست اعتقاد

ب- واعظوں اور منادوں کے رنگ میں سادہ دیقانوں اور گواروں کو خراب کررہا ہے۔

ج۔ زنانہ واعظوں کے رنگ میں مسلمانوں کے گھروں میں آگ لگارہا ہے: و۔ مشن میتال وہ کام کررہے ہیں جو کمی جبراور آکراہ نے دنیا میں وہ کام نہیں کیا۔

ر۔ قط کے دنوں میں ہزار ہاغریوں اور مقلسوں کو روٹی دیکر بے راہ کیا جاتا ہے۔ س- حکام مجازی ہے رسوخ پیدا کرکے ہزاروں آدمی ان کے دباؤ کے بیچے آئے اور مرتہ ہوئے۔

ص- اخباروں۔ ماہواری رسالوں اور کتابوں کے ذرایعہ سے ہزاروں کو تباہ کیا جاتا ہے۔

اور تعلیم کالج مادہ پرسی اور بے دین پھیلانے کے عمدہ ذریعے ہیں۔ ان میں ایسے کورس اور تعلیم کتابیں آئے دن مقرد کئے جاتے ہیں کہ ان میں سے بعض کا میلان قطعاً دہریت کی طرف ہوتا اور بعض صریحاً اسلام پر حملہ کرنے کی نیت سے لکھی گئی ہیں۔ اور چونکہ عملہ منتحین کتب ورسیہ میں مقدر اعضا پادری ہوتے ہیں اس لئے وہ الی کتابوں کے انتخاب کو روا رکھتے ہیں۔

غرض ان کالجوں نے عجیب شر مرغ کے رنگ کے آدمی دنیا کو دیے ہیں جو نہ حقیق فلاسفر ہیں اور نہ واقعی جاتل ہیں۔ ہاں اسلام کو بعضے علمی رنگ میں اور اکثر عملاً استخفاف کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یورپ کے آزادوں اور بے باکوں کی طرح نمہب حق اور شرائع حقہ کی کوئی ضرورت نہیں سجھتے۔ اکثر پورے زندیق اور اباحتی ہیں۔ ایک بے دین ایم اے جب فت سے روکا گیا اور نکاح کے لئے اسے کما گیا۔ فرانس کے رندوں کی طرح بول اٹھا کہ نکاح ایک خواہ مخواہ کی بندھن ہے۔ انسان آزاد ہے کوں کی طرح جو چاہے کرے۔

غرض کالجوں نے ایک خوفناک طاعون دنیا میں پھیلایا ہے رات ون کالجوں کے فرزند جواب دہی زبانہ کے میدان میں کارکن بھی ہیں دنیا دنیا بھارتے اور دنیا بی کے لئے اٹھاتے اور کئے کمیٹیاں اور کانفرنسیں کرتے اور وام ودرم اور قدم دنیا بی کے لئے اٹھاتے اور فرچ کرتے ہیں اور دین کے نام پر غیظ وغضب میں آجاتے ہیں۔ ان کا قلفہ اور طبی اور سائنس ان سب مفاسد کی جڑ ہے۔ اب ایسے مصلح کی ضرورت ہے جو ان علوم باطلہ کی جگہ علوم حقہ کو مشمکن کرسکے۔

سم - کیریاں مقدمہ بازی نے راست بازی - تقوی - ریانت المات اور اخوت اور ہر روانت المات اور اخوت اور ہر روانت المات اور گوچہ کوچہ اور گاؤں ہر ردی ان سب اظان فاشلہ کا خون کردیا ہے اور گھر گھر اور کوچہ کوچہ اور گاؤں گاؤں اور شہر میں بی آدم کے لباس میں کرگ ولچنگ اور گیدڑ اور سے پیدا کردیے ہیں۔ ایپل نولیں اور عرضی نولیں عمواً وکلاء - بیرسٹر مخار - مقدمات کی ترغیب دیتے ہیں۔ ان صور توں میں کمال خدا کا خوف داول میں سائے - ہر ایک مکان میں مقدمہ بازی کے لئے رات دن جھوٹے منصوبے اور مشورے ہوتے ہیں اور دین اور کار دین معمل چھوڑا گیا ہے۔

سم- اور محکے خصوصاً بار ڈاک اور ریل کے محکے۔ ان میں کام کی وہ کثرت رکمی ہے۔ اس میں کام کی وہ کثرت رکمی ہے کہ اللهان۔ ایک آدی وہاں رکھا گیا ہے جہاں تین آدمیوں کا کام ہے۔ اس کثرت کار اور شدت معروفیت کی وجہ سے فدا کا خانہ بوری طرح معبوض اور بحر دیا گیا ہے۔ دین کی ریاضت اور توجہ الی اللہ اور فرائض و ممات دین کی بجا آوری کی فرصت کہاں۔

ریل کے محکمے نے خطرناک غفات پیدائی ہے اسٹیشن پر دات دن فرصت بی نہیں ملتی۔ رات کو جاگنا اور دن کو کام کرنا گویا خدا کے قانون قدرت کے میلان کے خلاف جنگ کرنا محلوق کو سکھایا جاتا ہے۔ پس سے بڑا بھاری دجل ہے جس نے قوائے ایمانیہ کو قریباً بیکار کردیا ہے۔ حکام اور سریر آوردہ لوگوں کا عام میلان الناس علی دین ملوکھم چونکہ حکام ہوں اور خدا اور معاوے ان کو ذرا بھی تعلق نہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ رعایا پر بھی وی اثر پڑے۔ لا جرم اکثر افراد رعایا کے سرامر کلاب الدنیا ہوگئے ہیں۔

دو مرا بیردنی دشمن آربیه

# حضرت مسيح موعود عليه السلام كي سيرت

### انبح الدالغي الأثفخ

برادران السلام علیم ورحمتہ اللہ ویرکلۃ۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو حد سے زیادہ انظار کی تکلیف دی اور عرصہ دراز تک اپنے مجبوب و آقا کے کلمات طیبات کے سانے اور اللی سلسلہ کی نبست کچھ لکھنے سے قاصر دہا۔ ان خطوط کی رفار چاہتی تھی کہ اس کی راہ میں کوئی روک نہ آئے گر بہت سے نائد شیدہ امود الیے پیش آگئے کہ لامحالہ وہ نظام ٹوٹ گیا۔ گر میں اس سے خوش ہوں کہ میرایہ خط ادب کو ایبا خوش کرے گا کہ وہ مافات پر متاسف نہ ہوں گے اور معا جھے امید ہم کہ وہ اپنے ایک بھائی کے لئے درد دل سے دعا کریں گے جو وسعت بحرای آگ میں لگا رہتا ہے کہ کوئی سرور بخش راحت افرا چیز مل جائے تو دوستوں کی نڈر کردے۔ گر بعض اہتلا عمال سے رائے اوقات لے آتے ہیں کہ اس کے ہاتھ اور گام میں منافرت واقع ہوجاتی ہے۔

برادران امی نے اپنے کی خط میں وعدہ کیا تھا کہ میں حضرت میے موعود علیہ السلام کی اندرونی زندگی کے حالات و واقعات لکھوں گا۔ اس لئے کہ خداتعالی کے خاص نفل نے مجھے کئی سال سے یہ موقع دے رکھا ہے کہ مفرت کے قرب وجوار کا نبتا مجھے بہت زیادہ نخر حاصل ہے اور علاوہ بران خدا وند حکیم نے مجھے دل مجی ایبا تیز حس اور نکتہ رس عنایت کیا ہے کہ میں کی دیدہ وشنیدہ واقعہ کو جزوی ہویا کی بے النفاتی کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ میرا جودت زاول ہر امر میں دوب جاتا اور

اس کی ت سے کام کی بات نکال لا با ہے اور یہ بھی خاص فضل جھ پر ہے کہ زندگی کی کرشش اور و مدت کی گھڑیوں میں نہ تو میں ہی بھی اپنے دل کو دھوکا دینے کی کوشش کر تا ہوں اور نہ میرے دل نے اپنی اصلی صورت اور حقیقی حقیقت کے خلاف کمی اور دوپ میں بھی میرے سامنے جلوہ افروزی کی ہے۔

اس دراز تجربہ میں میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت اندرونی دیرونی معالمات میں جس قدر دیکھی ہے میں آر ذو رکھتا ہوں کہ اسے بطور مصالح ومواد کے قلبند کروں کہ ہر ایک تیز ذہن سلیم الفطرت نگار خانہ عالم کی سحر آفرینیوں کا شیدا اس مواد سے خود ایک مجمعہ یا تصویر تیار کرے اور پھر اس کے نقوش میں غور کرے کہ ایک تصویر بجر منجانب اللہ انسان کے اور کس کی ہو سکتی م

آگرچہ مرسری نگاہ سے اوپری می بات معلوم ہوگی کہ مومنین معقدین سے میہ خطاب کیا تعلق رکھتا ہے اس کئے کہ انکا ایمان الیم جزئیات اور نقاصیل سے مستعنیٰ ہوتا اور ان کا عشق تو بیکار بیکار کریہ پڑھتا ہے ع

حاجت مثاطه نیست روئے دلارام را

گرجب میں اپنے نفس کو دیکھتا ہوں کہ اس علم بالجزئیات سے اس نے کیا کیا فائدے عاصل کئے اور یہ واقفیت منازل سلوک کے طے کرنے میں میری کس قدر مدد گار ہوئی ہے تو میری روح نع اور ہمدردی کے جوش سے مجھے کشاں کشاں اس طرف لاتی ہے کہ ان بھائیوں کو بھی اس سے آگاہ کروں جنہیں خدا کی مشیت اور ارادہ نے ایبا موقع نہیں دیا جو محض فضل سے مجھے دیا ہے۔

اور میرا دل اعتقاد ہے کہ میں اس تقریب سے ان بہت ی اندرونی اور معاشرتی خطرناک بہاوں کے محرب ننخ پیش کرسکوں گا جنہوں نے اکثر گھروں کو ان مکانوں کی طرح جن میں دق اور سل کی بہاری متوارث چلی آتی ہے بجائے راحت

بخش اور مرور افزامکان اور گر ہونے کے اتم کدے اور شیون مرا بنا رکھا ہے۔
اس بنا پر پہلے میں حضرت ظیفتہ اللہ کی معاشرت کی نبست بچھ لکھتا ہوں اس
لئے کہ سب سے بردی اور قابل فخر الجیت کی محض کی اس سے طابت ہوتی ہے کہ
اہل بیت سے اس کا تعلق اعلی درجہ کا ہو اور اس کا گھر اس کی قوت انظای اور
افلاق کی وجہ سے بمشت کا نمونہ ہو جس کی بردی بیری تعریف بی ہے کہ وہاں دلول
کی تبش اور جلن اور رنج اور کدورت اور غل اور حمد کے محرکات اور موجبات نہ
ہوں گے۔ خدا تعالی کی علیم کتاب میں آیا ہے۔ و عایش و قرق ن بالمعد و و اور اس علیم کتاب کا عملی نمونہ ہارے سید و مولی رحمتہ للعالمین اللہ اللہ فی فرات اور اس عیم کتاب کا عملی نمونہ ہارے سید و مولی رحمتہ للعالمین اللہ اللہ فی فرات میں خیرو کم خیرو کم خیرو کم فیرا کم اللہ ایس نے فرور کت سے بھرا ہوا وی ہے جس کی رفتار اپنے اہل سے فیرو رکت کی ہے۔

عرصہ قریب پندرہ برس کے گذر تا ہے جب سے حضرت نے بار دیگر خداتعالی کے امرے معاشرت کے بھاری اور نازک فرض کو اٹھایا ہے۔ اس اٹنا میں مجھی ایسا موقع نہیں آیا کہ خانہ جنگی کی آگ مشتعل ہوئی ہو۔

کوئی بشرخیال کرسکتا ہے کہ ضعیف اور کم علم جس کی طرف سے است دراز عرصہ میں کوئی ایس اوایا حرکت خلاف طبع مرزد نہ ہوئی ہوگی۔ تجربہ اور عرف عام کواہ ہے کہ خانہ نشین ہم پہلو کج طبعی اور جمالت سے کیسے کیسے رنج دہ امور کے مصدر ہوا کرتے ہیں۔ باایں ہمہ وہ محتدا دل اور بہشتی قلب قابل غور ہے جے اتن محدر ہوا کرتے ہیں۔ باایں ہمہ وہ محتدا دل اور بہشتی قلب قابل غور ہے جے اتن محت میں کی ورنج اور تشغض عیش کی آگے تک نہ چھرئی ہو۔

وہ کڑوا گوشت کا کلڑا جو تمام زہروں کا مخزن اور ہر فتم کے غل اور حسد اور کینہ اور عداوت کا منتامیہ اور جو اس عالم میں دوزخ در بغل ہے اگر کسی شخص سے قطعاً مسلوب نہ ہوچکا ہو اور خدائے قدوس کے دست خاص نے اس کا تزکیہ و تطمیر اور شرح صدرنہ کیا ہوتو خیال میں آسکتا ہے کہ اس پر چنچ و تاب اور آتش ناک زندگی میں ایسے سکون اور وقار اور جمعیت سے زندگی بسر کرسکے؟

ایک بی خطرناک اور قابل اصلاح عیب ہے جو سارے اندرونی فتوں کی جڑ ہے۔ وہ کیا؟ بات بات پر کلتہ چینی اور چڑ۔ اور یہ عیب ایسے منقبض اور تک دل کی خبردیتا ہے کہ جس کی نسبت ہاسانی فیصلہ کرکتے ہیں کہ وہ اس عالم میں دم نفذ دوزخ میں ہے۔

دس برس سے میں بڑی غور اور کلتہ چینی کی تگاہ سے ملاحظہ کرتا رہا ہوں اور پوری بصیرت سے اس بتیجہ پر پہنچا ہوں کہ حضرت اقدس کی جبلت پاک میں شیطان کے اس مس کا کوئی بھی حصہ نہیں۔

میں خود اپ اور اکثر افراد پر قیاس کرے کہ سکتا ہوں کہ میں اعتراض اور کلتہ چینی اور حرف گیری اور بات بات میں چرچرا بن کی فطرت ہے جس نے ہستوں کے آرام اور عیش کو مکدر کر رکھا ہے اور ہر ایک جخص جس کی ایسی طبیعت ہے (اور قلیل اور بہت ہی قلیل ہیں جو اس عیب سے منزہ ہیں) اس کھا جانے والی آگ کے فوری اثر کو محسوس کر آ اور گوائی دے سکتا ہے کہ بالا خر می فطرت ہے جو مثام اخلاقی مفاسد کی اصل اصول ہے اور اس سے زیادہ خدا اور گلوت کے حقوق کی تام اخلاقی مفاسد کی اصل اصول ہے اور اس سے زیادہ خدا اور گلوت کے حقوق کی تام اخلاقی مفاسد کی اصل اصول ہے اور اس سے زیادہ خدا اور گلوت کے حقوق کی تاب کی بیاد باہر سے والی کوئی شے نہیں اور بالا خر میں گئی آ فرین طبیعت ہے جس شام کو دار الکدورت اور بیت الحمن بنا رکھا ہے۔ چنانچہ خدا تعالی کی کتاب علیم کے جمال چاہا ہے کہ اس دو سرے عالم کا دار السلام اور بیت السرور ہوتا ثابت کرے اور اس کی قابل رئیک خوشیوں اور راحتوں کا نقشہ بالقابل اس عالم کے دکھائے ان الفاظ سے بہتر تجویز نہیں فرمائے۔

وَنَزَعْنَا مَافِی صُدُودِ مِمْ مِّنْ غِلِّ إِخْوَاناً عَلَىٰ سُرُورِ مُتَقَابِليْنَ لِينَ بَشِت مِن وه قوت بى انسانوں كے سينہ سے بى أكال والى جائے كى جو عدادتوں اور كيوں اور ہر قتم كے تفرقوں كى موجب ہوتى ہے۔ جس مخص ميں اس وقت وہ موجود نہ ہو ہم صاف کمہ سکتے ہیں کہ وہ ای عالم میں بہشت بریں کے اندر ہے۔

اور چونکہ یہ قوت ایک چشمہ کی طرح ہے اس سے قیاس ہوسکتا ہے کہ اور اظلاق کسیایہ اور کمال کے موں گے د

اس بات کو اندرون خانہ کی خد متکار عور تیں ہو عوام الناس سے ہیں اور فطری جادی اور استباطی قوت فطری جادی اور استباطی قوت فیس جادی اور استباطی قوت فیس رکھتیں بہت عمدہ طرح سے محسوس کرتی ہیں۔ وہ تجب سے دیکھتی ہیں اور زبانہ اور اپنے اور اپنے گردو پیش کی عام عرف اور بر آؤ کے بالکل برظاف دیکھ کر برت تجب سے کہتی ہیں اور میں نے بادہا انہیں خود جرت سے یہ کتے ہوئے نا ہے کہ سرحا یوی دی گل بری مندا ہے " ایک دن خود حضرت فرمائے تھے کہ سفتاء کہ سوا باتی تمام کی خاتیاں بور تول کی برداشت کرنی چاہیں " اور فرمایا در جمیں تو کمال بے شری معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہوکر عورت سے جنگ کریں۔ ہم کو خدا فدا نے مرد بنایا اور یہ در حقیقت ہم پر اتمام نعمت ہے۔ اس کا شکریہ ہے کہ عور تول سے لطف اور فری کا پر آؤ کریں۔ "

ایک دفعہ ایک دوست کی درشت مزاجی اور برزبانی کا ذکر ہواکہ وہ اپنی بیوی

سے مختی سے پیش آتا ہے۔ حضرت اس بات سے بہت کشیدہ خاطر ہوئے اور فرایا
"ہمارے احباب کو اینا نہ ہوتا چاہیہ"۔ جن دنوں امرت سر میں ڈپٹی آتھم سے
مباحثہ تھا ایک رات خان محمہ شاہ مرحم کے مکان پر براا مجمع تھا۔ اطراف سے بہت
سے دوست مباحثہ ویکھنے آئے ہوئے تھے۔ حضرت اس دن جس کی شام کا واقعہ میں
بیان کرنا چاہتا ہوں معمولاً سر درد سے بیار ہوگئے تھے شام کو جب مشاقان زیارت
جمہ تن چشم انظار ہورہے تھے۔ حضرت مجمع میں تشریف لائے۔ منش عبدالحق
صاحب لاہوری ہشر نے کمال محبت اور رسم دوسی کی بنا پر بیاری کی تکلیف کی

نبت یوچھنا شروع کیا اور کما آپ کا کام بہت نازک اور آپ کے سریر بھاری فرائض کا بوجہ ہے آپ کو چاہتے کہ جسم کی محت کی رعایت کا خیال کریں اور ایک خاص مقوی غذا لازماً آپ کے لئے ہر روز طیار ہونی چاہئے۔ حصرت نے فرمایا "ہاں یات تو درست ہے اور ہم نے مجمی مجمی کما بھی ہے مگر عور تیں کچھ اپنے ہی دھندوں میں ایسی معروف ہوتی ہیں کہ اور باتوں کی چندال بروا نہیں کرتیں۔" اس پر ہارے یرانے موحد خوش اخلاق نرم طبع مولوی عبداللہ غرنوی کے مرید منتی عبدالحق ماحب فرماتے ہیں۔ "ای حفرت آپ ڈانٹ ڈیٹ کر نمیں کتے اور رعب پیدا نس كرت- ميرايه حال ب كه من كمانے كے لئے خاص ابتمام كياكر تا بول اور مكن ہے كہ ميرا علم مجمى على جائے اور ميرے كھانے كے اجتبام خاص ميں كوئى مرمو فرق آجائے ورند ہم دوسری طرح خرالے لیں۔ " میں ایک طرف بیٹا تھا مثی صاحب کی اس بات پر اس ونت خوش ہوا اس لئے کہ بیہ بات بظاہر میرے محبوب و آقا کے حق میں تھی اور میں خود فرط محبت سے اس سوچ بچار میں رہتا تھا کہ معمول غذا سے زیادہ عمد، غذا ایپ کے لئے ہونی چاہئے اور ایک دمانی محنت کرنے والے انسان کے حق میں لنگر کا معمولی کھانا بدل ماستحلل نہیں ہوسکا۔ اس بنا پر میں نے منتى صاحب كو ابنا برا مويد بايا اور ب سوي سمجه (در حقيقت ان دنول النيات مي میری معرفت ہنوز بہت سا درس جاہتی تھی) بؤڑھے صوفی اور عبداللہ غزنوی کی معبت کے تربیت یافتہ تجربہ کار کی تائید میں بول اٹھا کہ بال حفرت المثی صاحب ورست فرائتے ہیں۔ حضور کو بھی چاہے کہ درشتی سے یہ امر منوا کیں۔ حضرت نے میری طرف دیکھا اور تعبم سے فرمایا "ہمارے دوستول کو تو ایسے اخلاق مسے بربیز كرنا طايئه."

الله تعالی خوب جانا ہے میں ذکی الحس آدی اور ان دنوں تک عزت و ب عزق کی دنیا داروں کی عرفی اصطلاح کے قالب میں ڈھالنے اور اپنے تیک مربات

میں کھ سیحے اور مانے والا بس خدائی خوب جانا ہے کہ میں اس مجمع میں کس قدر مرمندہ ہوا۔ اور مجھ سخت افسوس ہوا کہ کیوں میں نے ایک لحد کے لئے بھی بوڑھے تجربہ کار نرم خوصونی کی بیروی کی۔

برادران اس ذکر سے جے میں نے نیک مین سے لکھا ہے میری غرض ہے ہے کہ اس انسان میں جو مجبولاً پاکیزہ فطرت اور حقوق کا اوا کرنے والا اور اخلاق فاملہ کا معلم ہو کر آیا ہے اور دو سرے لوگوں میں جنہیں نفس نے مغالطہ دے رکھا ہے کہ وہ بھی کی صحبت میں کوئی گھائی طے کرچکے ہیں اور ہنوز وہی اخلاق سے ذرہ بھی حصہ نہیں لیا بردا فرق ہے۔

ہل وہ بات تو رہ می گی۔ اس برمزاج دوست کا واقعہ س کر آپ معاشرت سوال کے بارے میں در تک گفتگو کرتے رہے اور آخر میں فرایا "میرا بیہ طال ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنی یوی پر آوازہ کساتھا اور میں محسوس کرنا تھا کہ وہ باتک بلند دل کے ریج سے لی ہوئی ہے۔ اور با ایس ہمہ کوئی دلازار اور درشت کلمہ منہ سے نہیں نکالا تھا۔ اس کے بعد میں بہت ور تک استغفار کرنا رہا اور بڑے خثوع و خضوع سے نفلیں پڑھیں اور کچھ صدقہ بھی دیا کہ بید ورشتی زوجہ بر کی نمائی مصیت اللی کا نتیجہ ہے"۔

جھے اس بات کے سننے سے النیخ حال اور معرفت اور عمل کا خیال کر کے کس قدر شرم اور ندامت حاصل ہوئی بجز خدا کے کوئی جان نہیں سکنا۔ میری روزح میں اس وقت میخ فولادی کی طرح یہ بات جاگزیں ہوئی کہ یہ غیر معمولی تقوی اور خشیتہ اللہ اور وقائق تقویٰ کی رعایت معمولی انسان کا کام نہیں ورنہ میں اور میرے امثال سینکڑوں اسلام اور اتباع سنت کے دعویٰ میں کم لاف ذئی نہیں کیا کرتے اور اس میں شک نہیں کہ متعمد بے باک اور حدود الیہ سے متکمرانہ تجاوز کرنے والے بھی نہیں تو بھر کیا وجہ ہے کہ یہ قوت قدسیہ اور تیز شامہ ہمیں نہیں ملی یا اور

عوارض کے سبب سے کرور ہوگئ ہے۔ ہم بری سے بری سعادت اور اتقااس میں سیجھتے ہیں کہ موٹے موٹے گناہوں اور معاصی سے چ رہیں اور برے بی بین اور مرکی گناہوں کے سوا دقائق معاصی اور مشہات کی طرف ہم النقات نہیں کرتے۔ یہ خوردین کائل ایمان اور کائل عرفان اور کائل تقویٰ سے ملتی ہے جو حضرت اقد س خوردین کائل ایمان اور کائل عرفان اور کائل تقویٰ سے ملتی ہے جو حضرت اقد س امام الزمان علیہ السلام کو عطا ہوئی ہے اور میں نے اس وقت اسان اور جنان کے سیج انفاق سے کہا اور تسلیم کیا کہ اگر اور ہزاروں باہرہ جمین آپ کے منجاب اللہ ہونے پرجو آفاب سے زیادہ ورخشاں ہیں نہ بھی ہو تیں جب بھی کی ایک بات کہ غیر معمولی تقویٰ اور حشیتہ اللہ آپ میں ہے کائی دلیل تھی۔

بڑے بڑے مرتاض صوفیوں اور ونیا وہا فیما سے ول برداشکی اور واسو ختگی کے اشعار ورد زبال رکھنے والے زاہدوں اور بڑے بڑے اتباع کے مرعوں اور علاء رسوم کو دیکھا گیا ہے کہ جلوت یں ابنائے دنیا کے حضور گربۂ مسکین کی طرح بیٹے ہیں اور اور ہرایک دقیقہ کے بعد سر اٹھا کر اور سینہ ابھار کر ایک آہ سرد بھر دیتے ہیں اور مشاقان خن کے انتظار شدید کے بعد بھی زبان پاک کو کلام سے آگرچہ موزوں اور برعل کیوں نہ ہو آلودہ نہیں کرتے گھر میں بد مزاج اور گرگ و پلنگ ہیں۔

ہندوستان میں ایک نامی گرامی سجادہ نشین ہیں لاکھ سے زیادہ ان کے مرد ہیں اور خدا کے قرب کا انہیں وعولی بھی ہوا ہے ان کے بہت ہی قریب متعلقین سے ایک نیک بخت عورت کو کچھ مدت سے ہمارے حضرت کے اندرون خانہ میں رہنے کا شرف حاصل ہے۔ وہ حضرت اقد می کا گھر میں فرشتوں کی طرح رہنا نہ کمی سے نوک ٹوک نہ چھٹر چھاڑ جو کچھ کما گیا اس طرح مانتے ہیں جیسے ایک واجب الاطاعت مطاع کے امر سے انجانب نہیں کیا جاتا ان باتوں کو دیکھ کروہ چران ہو ہو جاتیں اور مطاع کے امر سے انجانب نہیں کہ ہمارے حضرت شاہ صاحب کا حال تو مراسر اس کے بارہا تعجب سے کمہ چکی ہیں کہ ہمارے حضرت شاہ صاحب کا حال تو مراسر اس کے خلاف ہے وہ جب باہر سے زنانہ میں آتے ہیں ایک ہنگامہ رست خیز بریا ہو جاتا ہے خلاف ہے وہ جب باہر سے زنانہ میں آتے ہیں ایک ہنگامہ رست خیز بریا ہو جاتا ہے

اس لڑے کو گھور اس خادمہ سے خفا اس بچہ کو مار بیوی سے تحرار ہو ری ہے کہ مک کھانے میں کوں زیادہ یا کم ہوگیا ہے برتن یمال کیوں رکھا ہے اور وہ چیز وہاں کیوں دھری ہے تم کیسی چھوٹر بدنداق اور بے سلقہ عورت ہو اور مجمی جو کھانا طبع عالی کے حسب بہند نہ مو تو آگے کے برتن کو دیوار سے بخ دیتے ہیں اور بس ایک کمرام گھر میں عج جاتا ہے۔ عور تیں بلک بلک کر خدا سے دعا کرتی ہیں کہ شاہ صاحب باہری رونق افروز رہیں۔ غض بھر اور عنو اور حیثم بوشی کے جزئیات برا کہا مفصل ضمون عاہتے ہیں۔ موثی سے موثی سجھ کی کام کاج کرنے والی عور تیں ایا بقین اس بات پر رکھتی ہیں جیے اپ وجود پر کہ حضرت کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ ہفتوں مہینوں اندر صحن میں پھرا کریں اور عورتوں کے مجمع میں سے ہر روز کیوں نہ گذرا کریں مجمی بھی آ کا اٹھا کر کئی کی طرف نہیں دیکھتے بیشہ نظر برپشت یا دوختہ رجے ہیں۔ عجب سکون اور جعیت باطن اور فوق العادة وقار اور حلم ہے کہ کیا ی شور اور غلظم بریا ہو جائے جو عموماً قلوب کو برکاہ کی طرح اڑا دیا اور شور اور جائے شور کی طرف خوانخوا تھینج لا آ ہے حضرت اسے ذرہ بھر بھی محسوس نہیں کرتے اور مثوش الاوقات نسي ہوتے۔ يى ايك حالت ہے جس كے لئے الل زاق تراسے اور سالک ہزار وست و یا مارتے اور رو رو کر خدا سے چاہتے ہیں۔ میں نے بہت سے قابل مصنفوں اور لائق محرروں کو سنا اور دیکھا ہے کہ کمرہ میں بیٹھے کچھے سوچ رہے بن یا لکے رہے بین اور ایک چا اندر ممن آئی ہے اس کی چ چ سے اس قدر حواس باخته اور مراسمه موئے میں کہ تفکر اور مضمون سب نقش پر آب موگیا اور اسے مارنے نکالنے کو بول لیکے ہیں جیسے کوئی شیر اور چیتا پر حملہ کرتایا سخت اشتعال ونية والے وحمن پر ير آ ہے۔ ايك بوے بررگ صوفى صاحب يا قاضى صاحب كى بری صفت ان کے بیرو جب کرتے ہیں کی کرتے ہیں کہ وہ برے نازک طبع ہی اور جلد برہم ہو جاتے ہیں اور تھوڑی در آدی ان کے پاس بیٹھ تو گھرا جاتے ہیں اور خود بھی فرماتے ہیں کہ میری جان پر بوجھ پڑجاتا ہے۔ دت ہوئی ایک مقام پر میں خود انہیں دیکھنے گیا شاید دس منٹ سے زیادہ میں نہ بیٹا ہوں گاجو آپ جھ سے فرماتے ہیں کچھ اور کام بھی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ کی جھیت قلب اور کوہ وقاری اور خلم اکسیرہے جس میں ہو اور کی صفت ہے جس سے اولیاء مخصوص اور متاز کئے گئے ہیں۔

میں نے دیکھا ہے کہ حفرت اقدس نازک سے نازک مضمون لکھ رہے ہیں یہاں تک کہ عربی زبان میں بے مثل نصیع کتابیں لکھ رہے ہیں اور پاس ہنگامہ قیامت بریا ے بے تمیز بیج اور سادہ عورتیں جھڑ رہی ہیں چیخ رہی ہیں چلا رہی ہیں یہاں تک کر بعض آلی می دست و گریان مو رئی میں اور بوری زنانه کرتو تی کر رئی ہیں۔ مر حضرت اوں لکھے جا رہے ہیں اور کام میں اول منتفرق ہیں کہ موما خلوت میں بیٹے ہیں یہ ساری لا نظیرادر عظیم الثان کتابیں عربی اردو فاری کی ایسے ی مکانوں میں لکھی ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ہوچھا اتنے شور میں حضور کو لکھنے میں یاسوچنے میں ذرا بھی تثویش نہیں ہوتی۔ منکرا کر فرمایا میں سنتا ہی نہیں تشویش کیا ہو اور کیو کر ہو- ایک دفعہ کا ذکر ہے محمود چار ایک برس کا تھا حضرت معمولاً اندر بیٹھے لکھ رہے تنے میاں محود دیا سلائی لے کر وہاں تشریف لائے اور آپ کے ساتھ بچوں کا ایک غول بھی تھا پہلے کچھ در تک آپس میں کھیلتے جھڑتے رہے پھر جو کچھ دل میں آئی ان مودات کو آگ لگا دی اور آپ لگے خوش ہونے اور مالیاں بجانے اور حضرت لکھنے میں مصروف ہیں سراٹھا کر دیکھتے بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اتنے میں آگ بجھ گئی اور قیمتی مسودے راکھ کا ڈھیر ہوگئے اور بچوں کو نسی اور مشغلہ نے اپنی طرف تھینج لیا. حضرت کو سیاق عبارت کو ملانے کے لئے کمی گذشتہ کاغذ کے دیکھنے کی ضرورت ہوئی۔ اس سے پوچھے ہیں خاموش اس سے پوچھے ہیں دبکا جاتا ہے۔ آخر ایک بچہ بول اٹھاکہ میاں صاحب نے کاغذ جلا دیئے عور میں بچے اور گھرے سب

لوگ جیران اور انگشت بدندال که اب کیا **بوگا** اور در حقیقت عاد <del>تا</del> ان سب کو علیٰ تدر مراتب یری حالت اور مروہ نظارہ کے پیش آنے کا گمان اور انظار تھا اور ہونا بھی عائم معرت مسراكر فرات بي خوب موااس من الله تعالى كى كوكى بدى مصلحت ہوگی اور اب خدا تعالی جاہتا ہے کہ اس سے بہتر مضمون ہمیں سمجھائے۔ اس موقع ربھی ابنائے زمانہ کی عادات سے مقالمہ کئے بغیرایک تکتہ چیس نگاہ کو اس نظارہ سے واپس میں ہونا چاہئے۔ ایا ی ایک دنیعہ اتفاق ہوا جن دنول حضرت مبلیغ لكهاكرتے تھے مولوى نور الدين صاحب تشريف لائے حضرت نے ايك برا بھارى دو ورقه مضمون لکھا اور اس کی فصاحت و بلاغت خداداد پر حضرت کو ناز تھا اور وہ فارس ترجمہ کے لئے مجھے دینا تھا مریاد نہ رہا اور جیب میں رکھ لیا اور باہر سرکو جل دیے مولوی صاحب اور جماعت بھی ساتھ تھی واپسی برکہ ہنوز راستہ بی میں تھے مولوی صاحب کے ہاتھ میں کاغذ وے ویا کہ وہ بڑھ کر عابر راقم کو وے دیں مولوی صاحب كے ہاتھ سے وہ مضمون كر كيا واپس ۋىرە ميس آئے اور جيھ كئے حضرت معمولاً اندر چلے سئے میں نے کسی ہے کما کہ آج حضرت نے مضمون نہیں بھیجا اور کانب سربر کواے اور اہمی مجھے ترجمہ بھی کرتاہے۔ مولوی صاحب کو دیکھتا ہوں تو رنگ فق ہو را ہے آپ نے نمایت بے آلی سے لوگوں کودو الا کر انجیو ' پکریو' لیکیو کاغذ راہ میں ا کر گیا۔ مولوی صاحب اپنی جگہ بڑے جل اور جران تھے کہ بڑی خفت کی بات ہے حضرت کیا کمیں کے یہ عجیب ہوشیار آدی ہے ایک کاغذ اور ایبا ضروری کاغذ بھی سنبهال نهیں سکا- حضرت کو خبر ہوئی معمولی ہشاش بشاش جرہ تعبیم ریز لب تشریف لائے اور بردا عذر کیا کہ مولوی صاحب کو کاغذ کے مم ہونے سے بردی تشویش ہوئی مجھے افسوس ہے کہ اس کی جبتو میں اس قدر دوادد اور تگایو کیول کیا گیا میرا تو یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالی اس سے بهتر جمیں عطا فرما دے گا-برادران آ ان سب باتول کی جڑ خدائے زندہ اور قادر کی ہتی پر ایمان ہے ب

ایمان ہروقت قوئی کو زندہ اور تازہ رکھا اور ہر قسم کی پڑمردگی اور افردگی ہے بچاتا رہتا ہے جو دنیاداروں کو بسااہ قات بڑی بڑی شرمناک حرکات پر مجبور کرتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے آپ کو سخت درد سم ہو رہا تھا اور میں بھی اندر آپ کے پاس بیشا تھا اور پاس حد سے زیادہ شوروغل برپا تھا میں نے عرض کیا جناب کو اس شور سے تکلیف تو نہیں ہوتی فرمایا ہاں اگر چپ ہو جا کیں تو آرام ملا ہے میں نے عرض کیا تو جناب کوں سم نہیں کرتے فرمایا آپ ان کو نری سے کمہ دیں میں تو کہہ نہیں سکا۔ جناب کوں سم نہیں کرتے فرمایا آپ ان کو نری سے کمہ دیں میں تو کہہ نہیں سکا۔ بڑی بڑی سخت بیاریوں میں الگ ایک کو ٹھڑی میں پڑے ہیں اور ایسے خاموش پڑے ہیں کہ گویا مزہ میں سورہے ہیں۔ کی کا گلہ نہیں کہ تونے نہیں کیوں نہیں پوچھا اور ہیں جہیں۔ کی کا گلہ نہیں کہ تونے نہیں کیوں نہیں یو چھا اور

میں نے دیکھا ہے کہ ایک محض بار ہو تاہے اور تمام تار دار اس کی بدمزاجی اور چڑچا بن سے اور بات بات پر بگڑ جانے سے بناد مانگ اٹھتے ہیں اسے گال رہتا ہے اسے گھور تا ہے اور بیوی کی تو شامت آ جاتی ہے بے چاری کو نہ دن کو آرام اور نہ رات کو چین ۔ کمیں تکان کی وجہ سے ذری او نگھ مئی ہے بس پھر کیا خدا کی پناہ آسان کو سریر اٹھالیا۔ وہ بے چاری حمران ہے ایک تو خود چور چور ہو رہی ہے اور ادھریہ فکر لگ گئ ہے کہ کمیں مارے غضب و غیظ کے اس بیار کا کلیجہ بھٹ نہ جائے۔ غرض جو کچھ بیار اور بیاری کی حالت ہوتی ہے خدا کی بناہ کون اس سے بے خبرہے۔ برخلاف اس کے سالها سال سے دیکھا اور ساہے کہ جو طمانینت اور جمعیت اور سمی کو بھی آزار نہ دینا حضرت کے مزاج مبارک کو صحت میں حاصل ہے وہی سکون حالت بیاری میں بھی ہے اور جب بیاری سے افاقہ ہوا معاً وہی خندہ رولی اور کشاوہ پیشانی اور پیار کی باتیں۔ میں با او قات مین اس وقت بہنچا ہوں جب کہ ابھی ابھی مر درد کے لیے اور سخت دورہ ہے آپ کو افاقہ ہوا آٹکھیں کھول کر میری طرف دیکھا ہے تو مسکرا کر دیکھا ہے اور فرمایا ہے اب الله تعالی کا نصل ہے اس وقت مجھے

الیا معلوم ہوا کہ گویا آپ کسی برے عظیم الثان دل کشا زہت افزا باغ کی سرے واپس آئے ہیں جو یہ چرو کی رگت اور چک دمک اور آواز میں خوشی اور لذت ہے۔ میں ابتدائے حال میں ان نظاروں کو دکھ کر برا جیران ہو یا تھا اس لئے کہ میں اکثر بزرگوں اور حوصلہ اور مردائل کے مرعیوں کو دیکھ چکا تھا کہ بیاری میں کیا چولہ بدل لیتے ہیں اور بہاری کے بعد کتنی کتنی مت تک ایسے سریل ہوتے ہیں کہ الامان- می كى تقفير آئى ہے جو بھلے كى بات منہ سے نكال بيٹے- بال نجے يوى دوست مى اورے کو دور سے ہی اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھنا کالا ناگ ہے نزدیک نہ آنا۔ اصل بات سے بے کہ بیاری میں بھی ہوش و حواس اور ایمان ای کا ٹھکانے رہتا ہے جو صحت کی حالت میں متنقیم الاحوال ہو اور دیکھا گیا ہے کہ بہت سے تندرتی کی حالت میں مغلوب غضب مخص بیاری میں خالص دیوانے اور شدت جوش سے معروع موجاتے ہیں۔ حقیقت میں ایمان اور عرفان اور استقامت کے برکھنے کے لئے باری برا بھاری معیار ہے جیسے سکر اور خواب میں برمروانا اور خواب دیکھنا حقیق تصویر انسان کی دکھا دیتا ہے بہاری بھی مومن اور کافر دلیر اور بردل کے بر کھنے کے لئے ایک محوثی ہے برا مبارک ہے وہ جو صحت کی حالت میں جوش اور جذبات نفس کی باگ کو ہاتھ سے نکلنے نمیں دیتا۔

برادران اچونکہ موت یقینی ہے اور بیاریاں بھی لا بری ہیں کوشش کو کہ مزاجوں میں سکون اور قرار پیاہو۔ اسلام پر خاتمہ ہونا جس کی تمنا ہر مسلمان کو ہے اور جو امید و بیم میں معلق ہے ای پر موقوف ہے کہ ہم صحت میں ثبات و شہیت اور استقامت و اطمینان پیدا کرنے کی کوشش کریں ورنہ اس خوفناک گھڑی میں جو حواس کو سراسر کر دین اور عقاید اور خیالات میں زلزلہ وال دین ہے شبیت اور قرار وشوار ہے۔ خدا تعالی فرما ہے گیشیت اللہ الذین امناؤا بالقول الشّابِتِ فی الدّخِورَةِ یہ شبیت یکی ہے جو میں حضرت ظیفتہ الله

کی سیرت میں دکھاچکا ہوں۔ وہ انسان اور کالل انسان جس پر اس دنیا کی آگ اس دنیا کی آفات اور مروبات کی آگ ، پرال کچھ بھی اثر نہیں کر سکی وہ وی مومن ہے جے دوزخ کے گی کہ اے مومن گزر جاکہ تیرے نور نے میری نار کو بجھا دیا ہے۔ اے بمشت کو دونوں جیبوں میں ای طرح موجود رکننے والے برگزیدہ خداجس طرح آج كل لوگ جيبوں ميں گريال ركھتے ہيں تو يقينا خدا سے ہے- بال تو اس كثيف اور کمروہ دنیا کا نہیں ورنہ وجہ کیا کہ یہ دنیا آئی آفات و امتحلات کے بیاڑ تیرے سر پر تورق ہے اور وہ یوں تیرے اور سے عل جاتے ہیں جیسے بادل سورج کی تیز شعاعوں ے بھٹ جاتے ہیں- لاکھوں انسانوں میں یہ تیرا نرالا قلب اور فوق العادت جمعیت اور سکون اور محمرا موا مزارج جو تحقی بخشا کیا ہے یہ کس بات کی دلیل ہے یہ اس لئے ہے کہ و صاف نظر کر بیانا جائے کہ و زمنی نہیں ہے بلکہ آسانی ہے اس زمن کے فرزندوں نے تحجمے شیں پہیانا حق تو یہ تھا کہ آنکھیں تیری راہ میں فرش کرتے اور دلوں میں جگہ دیے کہ تو خدا کاموعود خلیفہ ادر حضرت خاتم النین الطاقات كا خادم اور اسلام كو زنده كرف والاب- بال و چشم يوشى اور فراخ حوصلكى كى كياكيا تحریف کردں۔ ایک عورت نے اندر ۔ سے کچھ جادل جرائے چود کا دل نسیں مو آاور اس کے اس کے اعضاء میں غیر معمولی فتم کی بے تابی اور اس کا ادھر ادھر دیکھنا بھی خاص وضع کا ہو آ ہے کی دوسرے تیز نظر نے ناڑ لیا اور پکرالیا۔ شور براگیا۔ اس کی بنل سے کوئی پندرہ سیرک محوری جادلوں کی نکلی۔ ادھرے ملامت ادھرے بھٹکار ہو ربی تھی جو حضرت کسی تقریب سے ادھر آ نکلے بوچنے پر کسی نے واقعہ کمہ سایا۔ فرایا مخاج ہے کچھ تھوڑے سے اسے وے دو اور فضیحت نہ کرو اور خدا تعالی کی ستاری کا شیوہ افتیار کرو۔ مجی کسی سے بازیرس نہیں کرتے کہ یہ تمہاری حرکات نازیا ہیں اور تم نے کیا بے ہودہ بکواس شروع کر رکھا ہے گھربار میں رعب اور جلال ہے ہرایک عورت اور بچہ کو جیسے یہ کامل یقین ہے کہ حضرت سزا دینے والے نہیں

اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اوب اور جیبت اور احترام ان کے دلوں میں پلایا گیا ہے اور ڈرتے بھی ایسے میں جیسے کسی برے سخت گیرے۔ میں اس ڈر اور جیب اور معا مجت اور مودت کو نہ تو دنیا کے حمی پیرایہ میں بیان کر سکتا ہوں اور نہ حمی دنیا کے بیٹے کو سمجھا سکتا ہوں اس کو وہ مومن ہی خوب سمجھ سکتا ہے جس کا خدا تعالیٰ سے تعلق ہو۔ ایک طرف تو خدا کا جلال اور عظمت اور خثیت اور تقوی ایے طور سے بیان کی گئی ہے کہ تصور سے پیٹھ کی بڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور ایک جوان بو رُھا مو جاتا ہے- اور باای مم عشاق اس کی طرف یوں برصتے ہیں جیسے شر خور بچہ ال کی پتان کی طرف- حالانکہ فطرتا انسان ڈراؤنی چیزے بھاگتا ہے گروہ بات کیا ہے کہ روصی آگ اور پانی کے سندروں کی کھے بھی پرواہ نہ کرے خدا سے ملنے کو ترقی ہیں خدا تعالی کے مظروں اس کے خلیفوں کی بیب اور عظمت اس مخص کی مائد نہیں ہوتی جو قراور سطوت سے غصبا قلوب پر متمکن ہو جاتا اور ایک خوفناک ز ہر یلے سانے کی طرح غضب کے مقناطیسی اثر سے چھوٹے جانداروں کو بے ہوش کر دیتا ہے اور نہ ان کا حلم اور فروتنی ایک بے غیرت بد دل کی می ہوتی ہے جو لانیا مر آکھ اور دل سے اتر جا آ ہے ان کی بیت مجت اور بیار سے لی ہوئی اور ان کا بیار ادب اور عظمت کو ساتھ لئے ہو آ ہے میں وجہ ہے کہ ان کے سلیہ کے ینچے یا کیزگی اور طمارت اور عفت اور تقوی اور اوامرالی کی بابندی آرام باتی ہے اور شیطان اور اس کی ذریت کو ان جگهول میں وظل نہیں ما ورند ممکن ہے کہ گرفت نہ ہو سمی فتم کی کوئی و همکی اور سزانه ہو اور نظام میں خلل نہ آجائے اور گھر سارے اوازم میں معاشرت کے عمدہ سے عمدہ محاس کا قابل تقلید نمونہ ہو- ایک تند خوجس كانفس ير ذرا بهي قابو نهيس اور جو در حقيقت الي آپ مي مرونت جلتے موئ تنور میں بوا ہے یہ س کر جلد بول اٹھ گا اور انکار اور انتبعادے میرے اس بیان ک د کھیے گا اس لئے کہ اس کے نزدیک اصطلاحی رعب اور ادب اور غیرت قائم رکھنے

ك لئے شركى طرح جيس جيس رہنا اور چينے كى طرح مونچيوں كو تاؤ ديت رہنا اور سد کے کانوں کی طرح کھڑا رکھنا ضروری ہے گر اس نے ٹھوکر کھائی ہے اور اس ك شرير نفس في اس تخت وهوكا ديا ب كاش اس خبر جوتى كه اس كاسارا كله اس سے بزار ہے اور وہ اس وقت برے خوش ہوتے ہیں جب وہ گرگ وش گلہ بان ان ك مرير نه مو يم ملى كريس حاب نيس ليت كه جتناتم في مانكا تها واتعى اننا خرج بھی ہوا اور کمال کمال ہوا اور اتنا زیادہ لیا گیا۔ اور قلال چیزاس اندازہ سے کم ہے اور ان انراجات اور آمنوں کے لئے کوئی حساب کتاب یا بھی کھانہ نہیں۔ خدا تعالی نے آپ کا قلب ایباوسیع اور صدر ایبا منشرح بنایا ہے کہ ان امور کی فکریں اور کاوشیں اور سد ادی تجس اس می دخل یا بی نسس سکتے- میں مانتا ہوں کہ ایک دنیا دار جس کا فدا اینا بی ناتواں نفس ہے یہ چال اختیار نہیں کر سکتا اور نہ کرنی چاہتا ہے اور اگر وہ تکلف سے اختیار بھی کرے تو ممکن ہے کہ اس کا سا، اشیرازہ ادھر جائے اور مار و یود ٹوٹ پھوٹ جائے مگر زندہ اور قادر خورا پر ایمان رکھنے والوں کے قول اور فعل نرالے ہی ہو۔ تم ہیں- ان کی رائ اور خدا پر غیر ندبذب بحروسہ میں نامراد نہ ہونے كا صاف جوت يي ہے كه سب سے زيادہ متنقم الاحوال اور ان محمل اور مكن تاہیوں اور خانہ وہرانیوں سے محفوظ ہیں جو الیم صورتوں میں ایک دنیا دار کے خیال و ممان میں آتی ہیں۔ اور در حقیقت خدا والوں کو ان جز درسیوں اور بی کھاتوں کی فکروں سے جو شامت اعمال اور عدم تفویٰ سے کلاب الدنیا کے طائر عنیق ہو رہی ہیں کیا تعلق ہے ایک روز حضرت اندس فرائے تھے اگر انسانوں میں تقویٰ ہو یا تو یرندوں کی طرح بھوکے نکلتے اور پیٹ بھر کر واپس آتے۔ در حقیقت بیر آگ، طلب دنیا کی جس نے آدم کے بیٹے کو کتے کی جنس سے بنا دیا ہے کہ ہروتت پانیتا رہتا اور ایک اندرونی جلن ہے جو اسے لگی ہوئی ہے اس کی جڑ خدا کے وعدول پر بقنی اعتاد اور توکل نہ ہونا اور اپنے ہی قویٰ کو امید و بیم کا مرجع ٹھرانا ہے سو طالب بھی

ضعیف اور مطلوب بھی ضعیف بتیجہ یمی ہونا چاہئے کہ اے بھی قرار نہ آئے۔ آج مادی دنیا کے آگے یہ باتیں ہنی ہیں اور وہ ایسے لوگوں کو بری فراخ حوصلگی سے نیم بخون اور مخط الحواس کالقب دیتے ہیں گر اصل بات یہ ہے کہ وہ اس سائنس سے بخون اور مجلط الحواس کالقب دیتے ہیں۔ الغرض بے خبر ہیں اور ہوا پرتی نے فدا پرتی کے قوی اور حواس تباہ کر دیتے ہیں۔ الغرض حضرت کو ہر شفس پر وثوق ہے اور بالبداہت ہر ایک کو سچا سجھتے ہیں۔

کیسی بی خسته حال اور گھناؤنی صورت و وضع کی کوئی عورت ہو جس کو دیکھ كر ايك بد كلن اور اس عالم كاتيز حس بير جاہے كه اس كے آگے سے دور ہو جائے اور وہ بات کرے تو کان بند کرلے اور اس سے پہلے آگے ہر اور ناک میں ہاتھ اور انگل رکھ دے حضرت ہیں کہ گھنٹول ایس جمیت اور قرار سے اس کی بات سے جا رے ہیں کہ مویا ایک عندلیب شریس مقال چھما رہی ہے یا ایک طوطی عذب البیان ہے جو دلچیب نقل لگاری ہے کیسی بے تکی اور بے معنی باتیں کوئی کرے مجمی ایک اشارہ تک نہیں کیا کہ تیری باتیں فضول محض اور ان کا شنا اوقات کا خون کرنا ہے اور جو واقعہ سایا گیااس کی تکذیب نہیں کی جو سودا لائی ہے اس کی چگو تگ کی نبت باز پرس نہیں اور جو کچھ خرچ کیا اور جو کچھ واپس دیا ہے آنکھ بند کر کے لیا اور جیب میں ڈال لیا ہے۔ گاؤں کے بہت ہی گمنام اور پست بہت اور وضع فطرت جولاہوں کے اڑکے اندر خدمت کرتے ہیں اور بیسیوں روپوں کے سودے التے اور بارہا لاہور جاتے اور ضروری اشیاء خرید لاتے ہیں مجھی گرفت نہیں تختی نہیں بازیرس نمیں خدا جانے کیا قلب ہے اور در حقیقت خدا بی ان قلوب، مطمره کی حقیقت جانا ہے جس نے خاص حکمت اور ارادہ سے انہیں پیدا کیا ہے اور کیا ی بچ فرایا ہے اللَّهُ اعْلُمْ حَیْثُ یَجْعَلُ دِسَالُتَهُ مِن فَ عاص غور ی اور وُحویدی ہے آنکھ لگائی ہے کان لگائے ہیں اور ایسے اوقات میں ایک نکتہ جیس ربوبو نویس کا دل و دماغ لے کر اس نظارہ کا تماشلک بنا ہوں۔ مگر میں اعتراف کر آ ہوں کہ میری آئھ اور کان ہر دفعہ میرے ایمان اور عرفان کو بردھانے والی بات ہی لائے اتنے وراز عرصہ میں میں نے مجھی بھی نہیں سنا کہ ابدر تکرار ہو رہی ہے اور نمی مخض سے لین دین کے متعلق باز پرس مو رہی ہے۔ سجان الله کیا سکون زاول اور باک فطرف ہے جس میں سوء ظن کا شیطان نشین بنا نہیں سکا۔ اور کیا ہی قابل رشک بہشتی دل ے جے یہ آرام بخشا گیا ہے۔ اور پھر کوئی نقصان اور مضرت عائد حال نہیں ظاہر ہے کہ اگر بیہ اغماض اور اعتماد عام معاش اور معاد کی میزان میں کم وزن ہو لینی نظام عالم اور خدا کی نگاه میں مکروہ ہو تو کارخانہ ورہم برہم ہو جانا چاہئے۔ مگرون دونی رات چوگی ترقی گواہ ہے کہ خدا ایسے ہی دلوں کو پار کرتا ہے اگر مجمی کوئی خاص فرمائش کی ب كدوه چز مارك لئے تيار كروو اور عين اس وقت كى ضعف يا عارضه كا مقتفا تھا کہ وہ چیز لاز ما تیار ہی ہوتی اور اس کے انتظار میں کھانا بھی نہیں کھایا اور مجھی مجھی جو لکھنے یا توجہ الی اللہ سے نزول کیا ہے تو یاد آگیا ہے کہ کھانا کھانا ہے اور منتظر ہیں كه وه چيز آتى ب آخر وقت اس كھانے كا گذر كيا اور شام كے كھانے كا وقت آكيا ہ اس پر بھی کوئی گرفت نہیں۔ اور جو نری سے بوچھا ہے اور عذر کیا گیا ہے کہ دھیان نہیں رہا تو مسکرا کر الگ ہو گئے ہیں۔

الله الله ادنی خدمت گار اور اندر کی عورتی جو کچھ چاہتی ہیں پکاتی کھاتی ہیں اور ایسا تصرف ہے کہ گویا اپنائی گھر اور اثاث الیت ہے۔ اور حضرت کے کھانے کے متعلق بھی ذہول اور تعافل بھی ہو جائے تو کوئی گرفت نہیں۔ بھی نرم لفظوں میں بھی یہ نہ کما کہ دیکھو یہ کیا حال ہے تہمیں خوف خدا کرتا چاہئے۔ یہ باتیں ہیں جو بھین دلاتی ہیں کہ مرور عالم اللے اللہ ہی فرماتا ہے ہے کہ میں اپنے رب کے ہاں سے کھاتا اور پتیا ہوں۔ اور حضرت امام علیہ السلام بھی فرماتے ہیں ۔

حقیقت میں اگر یہ سیج نہ ہو تو کون تاب لا سکتا ہے اور ان فوق العادت فطرت

رکھنے والے انسانوں کے سوائس کا دل گردنہ ہے کہ ایسے حالات پر قناعت کر سکے مجھے یاد ہے کہ حضرت لکھ رہے تھ ایک خادمہ کھانا لائی اور حضرت کے سامنے رکھ ویا اور عرض کیا کھانا حاضرے فرمایا خوب کیا مجھے بھوک لگ رہی تھی اور میں آواز دیے کو تھا وہ چلی گئی اور آپ بھر لکھنے میں مصروف ہو گئے اسنے میں کتا آیا اور بری فراغت سے سامنے بیٹھ کر کھانا کھایا اور بر تنوں کو بھی خوب صاف کیا اور برے سکون اور وقارے چل دیا۔ اللہ اللہ ان جانوروں کو بھی کیا عرفان بخشا کیا ہے۔ وہ کما اگر چہ رکھا ہوا اور سدھا ہوا نہ تھا گر خدا معلوم اے کمال سے یہ یقین ہوگیا اور بجایقین ہوگیاکہ یہ پاک وجود بے شراور بے ضرر وجود ہے اور یہ وہ ہے جس نے مجمی چیونی کو بھی پاؤں تلے نہیں مسلا اور جس کا ہاتھ تمجھی دسٹمن پر بھی نہیں اٹھا۔ غرض ایک عرصہ کے بعد ہاں ظمر کی اذان ہوئی تو آپ کو پھر کھانا باد آیا۔ آواز دی خادمہ دوڑی آئی اور عرض کیا کہ میں تو دت ہوئی کھانا آپ کے آگے رکھ کر آپ کو اطلاع کر آئی تھی اس پر آپ نے مسکراکر فرمایا اچھا تو اب شام کو ہی کھائیں گے۔ آپ کے علم اور طرز تعلیم اور قوت قرسیه کی ایک بات مجھے یاد آئی ہے دو سال کی بات ہے تقاضائے من اور عدم علم کی وجہ سے اندر کچھ دن کنی کئے اور سننے کا چرکا بر میا۔ آدهی رات کے تک سادہ اور معصوم کمانیاں اور پاک دل بملائے والے تھے ہو رہے ہیں اور اس میں عادیا استغراق ہوا کہ گویا وہ بڑے کام کی باتیں ہیں۔ حضرت کو معلوم ہوا منہ سے کسی کو پچھ نہ کما۔ ایک شب سب کو جمع کر کے کما آؤ آج ہم تہیں این کمانی سنائیں ایسی خدا لگتی اور خوف خدا ولانے والی اور کام کی باتیں سائیں کہ سب عورتیں گویا سوتی تھیں اور جاگ اٹھیں سب نے توبہ کی اور اقرار کیا کہ وہ صریح بھول میں تھیں اور اس کے بعد وہ سب داستانیں انسانہ خواب کی طرح یادوں ہی ہے مٹ گئیں۔ ایسے موقعہ پر ایک تند خو مصلح جو کارروائی کر تا اور بے فائدہ اور بے متیجہ حرکت کر آ ہے کون نہیں جانتا۔ ممکن ہے کہ ایک بدمزاج

بدزبان ظاہر میں ڈنڈے کے زور سے کامیاب ہو جائے گردہ گھر کو بہشت نہیں بتا سکتا۔ حارے حفرت کی سیرت اس کے لئے اسوۂ حسنہ ہے۔ حفرت کی زوجہ محترمہ آپ سے بیت ہیں اور آپ کے منجانب اللہ ہونے پر صدق ول سے ایمان رکھتی ہیں۔ سخت سے سخت بیاریوں اور اضطراب کے وقتوں میں جیسا اعتاد انہیں حضرت کی دعا بر ہے کمی چیز پر نہیں۔ وہ ہر بات میں حضرت کو صادق و مصدوق مانتی ہیں جیے کوئی جلیل سے جلیل محالی مانتا ہے ان کے کامل ایمان اور راسخ اعتقاد کا ایک مِن جُوت سنة عورتول كي فطرت مي سوت كاكيما برا تصور وديعت كياكيا ي- كوئي بھیانک قابل نفرت چیز عورت کے لئے سوت سے زیادہ نہیں۔ عربی میں سوت کو ضرہ كت بي- حضرت كى اس بيكلوكى كے بورا ہونے كے لئے جو ايك نكاح كے متعلق ے اور جس کا ایک حصہ خدا کے فضل ہے بورا ہو چکا ہے اور دوسرا دور نہیں کہ خدا کے بندوں کو خوش کرے حضرت بوی صاحبہ مکرمہ نے بارہا رو رو کر دعائیں کی میں اور بارہا خدا تعالی کی قتم کھا کر کما ہے کہ گو میری زنانہ فطرت کراہت کرتی ہے مرصدق دل اور شرح صدر سے جاہتی ہوں کہ خدا کے منہ کی باتیں بوری ہوں اور ان سے اسلام اور مسلمانوں کی عزت اور جھوٹ کا زوال و ابطال ہو- ایک روز وعا مانگ رہی تھیں حضرت نے یوچھا آپ کیا دعا مانگتی ہیں آپ نے بات سائی کہ بیہ مانک رہی ہوں- حضرت نے فرمایا سوت کا آنا تہمین کیونکر بیند ہے آپ نے فرمایا کھے بی کوں نہ ہو مجھے اس کا پاس ہے کہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں اوری ہو جائیں خواہ میں ہلاک کیوں نہ ہو جاؤں۔ برادران یہ ایمان تو میں مسلمانوں کے مردول میں بھی نہیں دیکھا۔ کیا ہی مبارک ہے وہ مرد اور مبارک ہے وہ عورت جن کا تعلق باہم الیا سیا اور مصفا ہے اور کیا ہشت کا نمونہ وہ گھرہے جس کا الیا مالک اور ایسے الی بیت ہیں- میرا اعتقاد ہے کہ شوہر کے نیک و بد اور اس کے مکار اور فریبی یا راسباز اور متقی ہونے سے عورت خوب آگاہ ہوتی ہے۔ عقیقت میں ایسے

ظلا ملا کے رفیق سے کونی بات مخفی رہ سکتی ہے۔ میں بھشہ سے رسول کریم اللطاقی کی نبوت کی بردی محکم دلیل سمجھا اور مانا کرتا ہوں آپ کے ہم عمراور محرم راز دوستوں اور ازواج مطمرات کے آپ پر صدق ول سے ایمان لانے اور اس بر آپ کی زندگی میں اور موت کے بعد بورے ثبات اور وفاداری سے قائم رہنے کو- صحابہ کو الی شامہ اور کال زیر کی بخشی می تھی کہ وہ اس محمد میں جو انا بشر مثلکم کتا اور اس محر الله الله إلى من حوابَّت وسُولُ اللهِ إلَيْكُمْ جَمِيْعًا كتاصاف تميز کرتے وہ بے غش اخوان الصفا اور آپ کی میبیال جیسے اس محمہ سے جو بشر محض ہے ایک وقت انبساط اور بے تکلفی سے محفقگو کرتے اور مجھی مجمی معمولی کاروبار کے معالمات میں پس و پیش اور رو و قدح بھی کرتے ہیں اور ایک وقت ایسے اختلاط اور موانست کی باتیں کر رہی ہیں کہ کوئی تجاب حشمت اور بردہ تکلف درمیان نہیں وہی دوسرے وقت محد رسول الفاقی کے مقابل یوں سر مگوں اور متادب بیشے ہیں گویا لٹھے ہیں جن پر یرندے بھی بے باکی سے گھونسلا بنا لیتے ہیں اور تقدم اور رفع صوت كو آپ كى حضور مين حبط اعمال كاموجب وانت بين اور ايس مطيع و منقاد بين كه اينا ارادہ اور ابنا علم اور اپن رسم اور اپن ہوا امررسول کے مقابل یوں ترک کر دیتے ہیں کہ گریا وہ بے عقل اور بے ارادہ کھ بتلیاں ہیں ایس مخلصانہ اطاعت اور خودی ۔ اور خود رائی کی کینچلی سے صاف نکل آنا ممکن نہیں جب تک دلوں کو سمی کے سیج بریا اور منجانب الله زندگی کا زنده یقین پیدانه مو جائے- ای طرح میں دیکھتا موں حضرت الدس کو آپ کی لی بی صاحبہ صدق دل سے مسیح موعود مانتی ہیں اور آپ کی تبشیرات سے خوش ہوتی اور انذارات سے ڈرتی ہیں۔ غرض اس برگزیدہ ساتھی کو بر گزیدہ خدا سے سیا تعلق اور بورا اتفاق ہے اور علیٰ ہدا جتنا جتنا آپ کا کوئی محمرا دوست اور واتف کار جلیس ہے وہ ای اندازہ پر آپ کی رائی کا قائل ہے اور جتنا دراز عرصه کوئی آپ کی خدمت میں رہے وہ محبت اور نیک مگان میں دوسرول کی

بت بہت زیادہ ترقی کر جاتا ہے۔ حضرت کا حوصلہ اور حکم یہ ہے کہ میں نے سيتكرون مرتبه ديكها ب آپ اوپر والان مين تنها بيشے لكھ رہے ہيں يا ككر كر رہے ہيں اور آپ کی قدی عادت ہے کہ دروازے برد کر کے بیٹھا کرتے ہیں ایک اڑکے نے زور سے دستک بھی دی اور منہ سے بھی کما ہے ابا بوا کھول آپ وہیں اٹھ ہیں اور دروازہ کھولا ہے کم عقل بچہ اندر گسا ہے اور ادھر جھانک انک کر النے یاوں نکل گیا ہے۔ حضرت نے چرمعمولاً دروازہ بند کر لیا ہے۔ دو ہی منٹ گزرے ہوں گے جو پھر موجود اور زور زور سے دھکے دے رہے ہیں اور چلا رے ہیں ابا ہوا کھول آب چربوے اطمینان سے اور جعیت سے اٹھے ہیں اور دروازہ کھول دیا ہے بچہ اب کی دفعہ بھی اندر نہیں گھتا ڈرا سر ہی اندر کر کے اور کچھ منہ میں بزبرا کے بھر النا بھاگ جاتا ہے۔ حضرت برے مشاش بڑاش بڑے استقلال سے دروازہ بند کر کے اپنے نازک اور ضروری کام پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی پانچ ہی منٹ گذرے ہیں تو پھر موجود اور پھروہی گرما گرمی اور شورا شوری کہ ابا بوا کھول اور آپ اٹھ کر اس و قار اور سکون سے دروازہ کھول دیتے ہیں اور منہ سے ایک ترف تک نہیں نکالتے کہ تو كبول آيا اوركيا جابتا ہے اور آخر تيرا مطلب كيا ہے جو بار بار ستايا اور كام ميس حرج والتاہے۔ میں نے ایک وفعہ گنا کوئی ہیں وفعہ ایسا کیا اور ان سراری وفعات میں ایک وفعہ بھی حضرت کے منہ سے زجر اور توسخ کا کلمہ نہیں نکلا۔ بعض او قات دوا در ال یو چینے والی محواری عورتیں زور ۔ سے دستک دیتی ہیں اور اپنی سادہ اور محواری زبان مِن كهتي بين- "مرجاجي جرابوا كهوادي آن" حضرت اس طرح المصة بين جيس مطاع ذي شان کا علم آیا ہے اور کشادہ بیشانی سے باتیں کرتے اور دوا بتاتے ہیں- ہارے ملک میں وقت کی قدر پڑھی ہوئی جماعت کو بھی نہیں تو پھر گنوار تو اور بھی وقت کے ضائع كرنے والے ہيں- ايك عورت بے معنى بات چيت كرنے لگ گئي ہے اور اپنے گھر كا رونا اور ساس نند کا گلہ شروع کر دیا ہے اور گھنٹہ بھراس میں ضائع کر دیا ہے آپ

و فار اور تحل ہے بیٹھے من رہے ہیں زبان سے یا اشار، سے اس کو کہتے نہیں کہ بس اب جاؤ ووا بوچھ لی اب کیا کام ہے ہمارا وقت ضائع ہو تا ہے وہ خود ہی گھبرا کر اٹھر کھڑی ہوتی اور مکان کو اپن ہوا ہے پاک کرتی ہے۔ ایک دفعہ بہت ی مخواری عورتیں بچوں کو لے کر دکھانے آئی اننے میں اندر سے بھی چند فدمت گار عورتیں شربت شیرہ کے لئے برتن اِتھوں میں لئے آنکلیں- اور آپ کو دغی مرورت کے لئے ایک برا اہم مضمون لکھنا تھا اور جلد لکھنا تھا میں بھی اتفاقاً جا لکلا کیا و کھتا ہوں حضرت مربست از و استعد کھرے ہیں جیسے کوئی یور پین اپن دینوی ڈیوٹی پر چست اور ہوشیار کھڑا ہو تا ہے اور پانچ جھ صندوق کھول رکھے ہیں اور چھوٹی چھوٹی شیشیوں اور بو تلوں میں سے کمی کو کچھ اور کمی کو کوئی عرق دے رہے ہیں اور کوئی تین مھنے تک میں بازار لگا رہا اور جینال جاری رہا فراغت کے بعد میں نے عرض کیا حضرت بیہ تو برای زحمت کا کام ہے اور اس طرح بہت ساقیمتی وفت ضائع جاتا ہے۔ الله الله كس نشاط اور طمانينت سے مجھے جواب ديتے ہيں كه يه بھى تو ويا بى ديلى كام ہے یہ مسکین لوگ ہیں یہاں کوئی میتال نہیں۔ میں ان لوگوں کی خاطر مرطرح کی أگریزی اور بونانی دوائی منگوا رکھا کرتا ہوں جو وقت پر کام آجاتی ہیں اور فرمایا سے بوا ثواب كاكام ہے مومن كو ان كامول ميں ست اور بے بروانه ہونا چاہئے- ميں نے بچوں کا ذکر کیا ہے عام خدمت گار عرتوں کی نبت بھی آپ کا میں رویہ ہے گئی گئ دفعہ ایک آتی اور مطلوب چیز مانگتی ہے اور پھر پھر اس چیز کو مانگتی ہے ایک دفعہ بھی آپ سیس فراتے کہ کمبنت کول دق کرتی ہے جو کچھ لینا ہے ایک ہی دفعہ کیول نہیں لے لیتی-بار إمیں نے دیکھا ہے ابنے اور دوسرے بچے آپ کی چاریائی پر بیٹھے ہں اور آپ کو مضطر کر کے پائیتی پر بٹھا دیا ہے اور اپنے بچینے کی بولی میں مینڈک اور کوے اور چڑیا کی کمانیاں منا رہے ہیں اور گھنٹوں سنائے جارہے ہیں اور حفرت ہیں کہ برے مزے سے نے جا رہے ہیں گویا کوئی مثنوی ملائے روم سنا رہا ہے- حضرت

بچوں کو مارنے اور ڈانٹنے کے سخت مخالف ہیں۔ بچے کیسے ہی بسوریں۔ شوفی کریں۔ سوال میں ننگ کریں اور بیجا سوال کریں اور ایک موہوم اور غیرموجود شیئے کے لئے حدے زیادہ اصرار کریں آپ نہ تو بھی مارتے ہیں نہ جھڑکتے ہیں اور نہ کوئی نفگی کا نشان ظاہر كرتے ہيں- محود كوئى تين برس كابو كا آپ لدهيانه ميں ستے ميں بھي وہيں تفاگری کا موسم تھا مردانہ اور زنانہ میں ایک دیوار حائل تھی آدھی رات کا وقت ہوگا جو میں جاگا اور مجھے محمود کے رونے اور حضرت کے ادھر ادھر کی باتوں میں بملانے کی آواز آئی حضرت اسے گود میں گئے پھرتے تھے اور وہ کمی طرح حیب نیں ہو آ تھا۔ آخر آپ نے کما دیجھو محمود وہ کیا تارا ہے بیے نے شے مشغلہ کی طرف دیکھا اور ذراحی مواء چروی رونا اور چلانا اور بد کمنا شروع کر دیا "ابا بارے جانا" کیا مجھے مزہ آیا اور پیارا معلوم ہوا آپ کا اپنے ساتھ یوں مُفتگو کرنا" یہ اچھا ہوا ہم نے تو ایک راہ نکالی تھی اس نے اس میں بھی اپنی ضد کی راہ نکال" آخر بچہ رو آ رو آ خود ہی جب تھک گیا جپ ہو گیا گر اس سارے عرصہ میں ایک لفظ بھی مختی کا یا شکایت کا آپ کی زبان سے نہ نکلا- بات میں بات آگئ حضرت بچوں کو سزا دینے کے تخت مخالف ہیں میں نے بارہا دیکھا ہے الیی سمی چیز پر برہم نہیں ہوتے جیسے جب س لیں کہ کی نے بچہ کو مارا ہے۔ یہاں ایک بزرگ نے ایک وفعہ اینے اڑکے کو عاد تا مارا تھا حضرت بهت متاثر ہوئے اور انسیس بلا کر بری ورد انگیز تقریر فرمائی فرمایا میرے نزدیک بچوں کو بوں مارنا شرک میں داخل ہے گویا بد مزاج مارنے والا بدایت اور ربوبیت میں این تیس حصہ دار بنانا چاہتا ہے۔ فرمایا ایک جوش والا آدی جب سی بات پر سزا دیتا ہے اشتعال میں برھتے برھتے ایک دعمن کا رنگ افتیار کر لیتا ہے اور جرم کی حدے سزا میں کوسول تجاوز کر جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص خود دار اور اینے نفس کی باگ کو قابو سے نہ دینے والا اور پورا متحمل اور بردبار اور باسکون اور باوقار مو تو اسے البت حق پنتجا ہے کہ کسی وقت مناسب پر کسی حد تک بچہ کو سزا

دے یا چشم نمائی کرے مگر مغلوب الغضب اور سبک سراور طائش العقل ہرگز سزاوار نہیں کہ بچوں کی تربیت کا متکفل ہو۔ فرمایا جس طرح اور جس قدر سزا دینے میں کو شش کی جاتی ہے کاش وعامیں لگ جائیں اور بچوں کے لئے سوز ول سے وعا کرنے کو ایک حزب مقرر کرلیں۔ اس کے کہ والدین کی دعا کو بچوں کے حق میں خاص قبول بخشا گياہے و النائي الزاماً چند وعاكيس مرروز مانكاكر ما مول اول اين نئس کے لئے دعا مانکا ہوں کہ خدا مجھ سے وہ کام لے جس سے اس کی عزت و جلال ظاہر ہو اور اپنی رضا کی بوری تونیق عطا کرے۔ پھراہے گھرے لوگوں کے لئے ما تکتا ہوں کہ ان سے قرۃ عین عطا ہو اور اللہ تعالی کی مرضیات کی راہ پر چلیں- پھراہے بچوں کے لئے دعا مانگا ہوں کہ بیر سب دین کے خدام بنیں- پھراپنے مخلص دوستوں ك لئة نام بنام اور پيران سب ك لئة جواس ملسله سے دابسة بين خواہ بم انسين جانے ہیں یا نہیں جانے اور ای ضمن میں فرمایا حرام ہے مسیمی کی گدی پر بیضا اور پیر بنتا اس شخص کو جو ایک منف بھی اپنے متوسلین سے غافل رہے۔ ہاں پھر فرمایا بدایت اور تربیت حقیق خدا کا نعل ہے تخت پیچھا کرنا اور ایک امریر اصرار کو حد سے گزار دینا لین بات بات یر بچوں کو روکنا اور نوکنا یہ ظاہر کرنا ہے کہ گویا ہم ہی ہرایت کے مالک میں اور ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابق ایک راہ پر لے آئیں گے یہ ایک فتم کا شرک خفی ہے اس سے ہماری جماعت کو پر بیز کرنا **چاہ**ے۔ آپ نے تطعی طور پر فرمایا اور لکھ کر بھی ارشاد کیا کہ ہمارے مدرسہ میں جو استاد مارنے کی عادت رکھتا اور اینے اس ناسزا فعل سے بازنہ آنا ہو اسے یک لخت موقوف کروو فرمایا ہم تو اپنے بچوں کے لئے دعا کرتے ہیں آور سرسری طور پر تواعد اور آداب تعلیم کی پابندی کراتے ہیں بس اس سے زیادہ نہیں اور پھر ابنا بورا بھروسہ اللہ تعالی پر رکھتے ہیں جیسا کسی میں سعادت کا تخم ہو گاوتت پر مرمبز ہو جائے گا۔ برادران- حفرت اقدس کے اس عمل سے سبق لینا چاہے۔ ماری جماعت

میں بعض ایسے بھی ہیں جو بورے بورے اونچے دعوے کرتے اور معرفت کی ساری مزاوں کو طے کر جانے کے بدئی ہیں گر اشتعال کے وقت اور پھر اونیٰ می باتوں پر درندے بن جاتے ہیں اور اپنے بچوں سے ان کا سلوک اچھا نہیں وہ مارنے کو فرض جانے ہیں اور اس پر بوے ولائل لاتے ہیں امید ہے کہ اس کے بعد تزرین تریں گئے۔

حضرت رکان اور لباس کی آراکش اور زینت سے بالکل غانل اور بے برواہ ہیں خدا کے نفل و کرم سے حضور کا یہ پایہ اور منزلت ہے کہ اگر جاہیں تو آپ کے مکان کی انیمیں سک مرمری ہو سکتی ہیں ادر آپ کے یا انداز سندس و اطلس کے بن سکتے میں مر بیٹھنے کا مکان ایبا معمدلی ہے کہ زمانہ کی عرفی نفاست اور صفائی کا جال دادہ تو ایک وم کے لئے وہار المین البند نہ کرے۔ میں نے بارہا وہ تخت لکڑی کا دیکھا ہے جس پر آپ گرمیوں میں باہر بیٹھتے ہیں اس پر مڑ، پڑی ہزئی ہے اور سیلا ہے جب بھی آپ نے نہیں یو چھا اور جو کسی نے خدا کا خوف کر کے مٹی جھاڑ دی ہے، جب بھی القات نہیں کیا کہ آج کیا صاف، اور پاک ہے غرض اینے کام میں اس قدر استغراق ہے کہ ان مادی باتوں کی مطلق برواہ نہیں۔ جب معمانوں کی ضرورت کے کئے مکان بنوانے کی ضرورت پیش آئی ہے بار بار میں ناکید فرمائی ۔ ہے کہ اینوں اور پھروں پر بیبہ خرچ کرنا عبث ہے اتا ہی کام کرو جو چند روز بسر کر۔ از کر، گنجائش ہو جاے اور نی بندیاں اور تختے رندہ سے صاف کر رہا تھا روک وا اور فرایا ہے محض تکلف ہے اور ناحق کی در لگانا ہے مخصر کام کرو۔ فرمایا اللہ تعالی جان ہے کہ ہمیں کی مکان سے کوئی ان س ہم اپنے مکانوں کو اپنے اور اپنے دوستوں میں مشترک جانتے ہیں اور بری آرزو ہے کہ مل کر چند روز گذارہ کرلیں۔ اور نرمایا میری بری آرزو ہے کہ ایبا مکان ہو کہ چاروں طرف مارے احباب کے گھر ہوں اور ورمیان میں میرا گھر ہو اور ہرایک گھر میر، بیری ایک کھڑی ہو کہ ہرایک سے ہر ایک وقت واسطہ و رابطہ رہے۔ برادران یہ باتیں تی ہیں اور واقعات ان کے گواہ ہیں مکان اندر اور باہر نیچے اور اوپر مہمانوں سے کشتی کی طرح بھرا ہوا ہے اور حضرت کو بھی بقدر حصہ رسدی بلکہ تھوڑا سا ایک حصہ رہنے کو ملا ہوا ہے اور آپ اس میں یول رہنے ہیں جیسے مرائے میں کوئی گذارہ کرتا ہے اور اس کے جی میں کبھی نہیں گذر آ کہ یہ میری کو ٹھری ہے۔

لباس کا بیہ حال ہے کہ پشینہ کی بردی قیمتی چادر ہے جس کی سنبھال اور ہر آل میں ایک دنیا دار کیا کیا غور و برداخت کر تا اور وقت کا بہت ساحصہ بر رحی ہے ای کی پرستش میں صرف کر دیتا ہے حضرت اسنے اس طرح خوار کر رہے ہیں کہ گویا ایک نضول کپڑا ہے۔ واسکٹ کے بٹن نیجے کے ہول میں بند کرنے سے آخر رفتہ رفتہ سمی ٹوٹ جاتے ہیں ایک دن تعجب سے غرمانے ملکے کہ بٹن کا لگانا بھی تو آسان کام سی عارے تو سارے بٹن جلدی ٹوٹ جاتے ہیں اور فرمایا حقیقت میں ان میں تضیع اوقات بت ہے اگرچہ آزام بھی ہے۔ فرمایا میرا تو یہ حال ہے کہ پاخانہ پیٹاب پر بھی مجھے افسوس آنا ہے کہ اتنا وقت ضائع جاتا ہے یہ بھی کی دینی کام میں لگ جائے اور فرایا کوئی مشغولی اور تصرف جو دینی کامول میں حارج ہو اور ونت کا کوئی حصہ لے مجھے تخت ناگوار ہے۔ اور فرمایا جب کوئی دینی ضروری کام آ بڑے تو میں اپنے اوپر کھانا چینا اور سونا حرام کر لیتا ہوں جب تک وہ کام نہ ہو جائے۔ فرمایا ہم دین کے لئے ہیں اور دین کی خاطر زندگی بسر کرتے ہیں بس دین کی راہ میں ہمیں کوئی روک نہ ہونی چاہئے۔ جاڑے کا موسم تھا محمود نے جو اس وقت بچہ تھا آپ کی واسکٹ کی جیب میں ایک بڑی اینٹ ڈال دی آپ جب لیٹیں وہ اینٹ چیج میں موجود تھا آپ حامد علی سے فرماتے ہیں حامد علی چند روز سے ہماری پلی میں درد ہے ایا معلوم ہو آ ہے کہ کوئی چیز چبتی ہے۔ وہ جران موا اور آپ کے جمد مبارک بر ہاتھ چھرنے لگا اور آ خراس کا ہاتھ این سے جالگا جھٹ جیب سے نکال لی اور عرض کیا یہ این تھی جو

آپ کو چیتی تھی۔ مسکرا کر فرایا اوہو چند روز ہوئے محمود نے میری جیب میں ڈالی تھی اور کما تھا اسے نکالنا نہیں یں اس سے کھیلوں گا۔ غوض لباس سے آپ کو دل چسی نہیں بے شک ایک دنیا ہرست حقیقت ناشناس ظاہر میں اٹھالباس دیکھ کر اس کنہ میں بے نہیں لے جاسکا اور قریب ہے کہ وہ اپنے نفس پر قیاں کر کے کھے کہ آب کو اچھ لباس سے تعلق ہے۔ مررات دن کے پاس بیضے والے اس بے التفاتی کی حقیقت کو خوب سجھے ہیں۔ ایک روز فرمایا کہ ہم تو این بال کے کاتے اور بنائے ہوئے کیڑے پہنا کرتے تھے اب خدا تعالی کی مرضی سے یہ کیڑے لوگ لے آتے ہیں ہمیں تو اللہ تعالی بستر جاتا ہے کہ ان میں اور ان میں کوئی تفاوت نظر سیس آیا۔ آپ کے مزاج میں وہ تواضع اور اکسار اور عضم ننس ہے کہ اس سے زیادہ مكن نسيس زمين ير آپ بيشے موں اور لوگ فرش يريا او نچ بيشے موں آپ كا قلب مبارک ان باتوں کو محسوس بھی نہیں کرتا۔ چار برس کا عرصہ گذر تا ہے کہ آپ کے گھر کے لوگ لدھیانہ گئے ہوئے تھے جون کا مہینہ تھا اور اندر مکان نیا نیا بنا تھا میں دوبسر کے وقت وہاں چاریائی بچھی ہوئی تھی اس بر لیٹ گیا حضرت مثل رہے تھے میں ایک دفعہ جاگا تو آپ فرش پر میری چاریائی کے نیچے لیٹے ہوئے تھے۔ میں ادب سے گھراکر اٹھ بیٹا آپ نے بری محبت سے بوچھا آپ کیوں اٹھے ہیں میں نے عرض کیا آپ نیچ لیٹے ہوئے ہیں میں اور کیے سوئے رہوں مسکرا کر فرایا میں تو آپ کاپسرادے رہا تھا۔ لڑکے شور کرتے تھے انہیں روکتا تھاکہ آپ کی نیند میں خلل نه آوے۔

باہر مجد مبارک میں آپ کی نشست کی کوئی خاص وضع نہیں ہوتی ایک اجنبی آدمی آپ کو کسی خاص امتیاز کی معرفت بیچان نہیں سکتا۔ آپ ہیشہ دائیں صف میں ایک کونے میں مجد کے اس طرح مجتمع ہوکر بیٹھتے ہیں جیسے کوئی فکر کے دریا میں خوب سٹ کر تیرتا ہے میں جو اکثر محراب میں بیٹھتا ہوں اور اس لئے داخلی

دروازہ کے عین محاذیں ہو آ ہوں با اوقات ایک اجنی جو مارے شوق کے سرزدہ اندر داخل ہوا نے تو سیدھا میری طرف ہی آیا ہے اور پھر خود ہی اپی غلطی پر متنبہ ہوا ہے یا حاضرین میں سے کسی نے اس حقدار کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ آپ کی عمل میں اختشام اور وقار اور آزادی اور ب تکلفی دونوں ایک بی ونت میں جمع رہے ہیں ہرایک خادم ایبالقین کرناہے کہ آپ کو خصوصاً مجھ سے بی بار ہے-جو جو کھے جاہتا ہے ب تکلفی سے عرض کرلیتا ہے تھنوں کوئی اپنی واستان شروع رکھے اور وہ کیسی بی بے سرویا کوں نہ ہو آپ بوری توجہ سے سے جاتے ہیں- بااو قات ماضرین ایی بساط قلب اور وسعت حوصلہ کے موانق سنتے سنتے اکتا گئے میں اگرائیاں اور جائیاں لینے لگ گئے ہیں مر حضرت کی کمی حرکت نے ایک لحظ کے لئے بھی مجمی کوئی ملال کا نشان طاہر نہیں کیا۔ آپ کی مجلس کا بید رنگ نہیں کہ آپ مرتکوں اور منظر بیٹھے ہوں اور حاضرین سامنے حلقہ کے بول بیٹھے ہول جیسے دیواروں کی تصوریں ہیں بلکہ وقت کے مناسب آپ تقریر کرتے ہیں اور مجھی مجھی زاہب باطلمہ ک تردید میں بڑے زور و شور سے تقریر فراتے ہیں گویا اس ونت آب ایک عظیم الثان الشكرير حمله كررم بين اور ايك اجنبي ايها خيال كريا ب كه ايك جنك مو ربی ہے۔ آپ کی مجلس کا رنگ ہوہو نبوت کا (علی صاحبها العلوة والسلام) رنگ ہے حضرت سرور عالم اللالطائي کی معجد ہی آپ کی المجمن تھی اور وہی ہر فتم کی ضرورتوں کے بورا کرنے کی جگہ تھی ایک درویش دنیا سے قطع کرکے جنگل میں بیضا ہوا اور اپنے تیس ای شغل بے شغل میں پورا با خدا سجھنے والا اگر ایسے وقت میں آپ کی معجد میں آجائے کہ جب آپ جہاد کی مفتلو کر رہے ہیں اور ہتھیاروں کو صاف کرنے اور تیز کرنے کا تھم دے رہے ہیں تو وہ کیا خیال کر سکتا ہے کہ آپ ایے رحیم کریم ہیں کہ رحمتہ للعالمین ہونے کا حق اور بجا وعویٰ کر رکھا ہے اور ساری دنیا سے زیادہ خدا اور اس کی مخلوق کے حقوق کی رعایت رکھنے والے ہیں۔

ای طرح ایک دفعہ ایک مخص جو دنیا کے فقیروں اور سجادہ نشینوں کا شیفتہ اور خوکردہ تھا ماری مجد میں آیا۔ لوگوں کو آزادی سے آپ سے گفتگو کرتے ویکھ کر جران ہوگیا آپ سے کما کہ آپ کی معجد میں ادب سیس لوگ بے محابا بات چیت آپ سے کرتے ہیں آپ نے فرمایا میرایہ مسلک نہیں کہ میں ایبا تند خواور بھیانک بن كر بيھوں كه لوگ مجھ سے ايسے ڈريں جيسے درندہ سے ڈرتے ہيں اور ميں بت بنے سے سخت نفرت رکھتا ہوں میں تو بت برتی کے رد کرنے کو آیا ہوں نہ یہ کہ میں خود بت بنوں اور لوگ میری بوجا کریں۔ الله تعالی بسترجان ہے کہ میں این نفس کو دو مرول پر ذرا بھی ترجیح نہیں دیتا۔ میرے نزدیک متکبرسے زیادہ کوئی بت برست اور خبیث نہیں۔ متکبر کسی خدا کی پرستش نہیں کرنا بلکہ وہ اپنی پرستش کر تا ہے'' آب اپ خدام کو بڑے ادب اور احرام سے پکارتے ہیں اور حاضرو غائب مر ایک کا نام اوب سے لیتے ہیں۔ میں نے بارہا سا سے اندر اپنی زوجہ محترمہ سے آپ معتلو کر رہے ہیں اور اس اثناء میں کسی خادم کا نام زبان پر آگیا ہے تو بوے اوب ے لیا ہے جیے سامنے لیا کرتے ہیں۔ مجھی و کر کے ممی کو خطاب نمیں کرتے تحریرول میں جیسا آپ کا عام رویہ ہے "حضرت اخویم مولوی صاحب" "اور اخویم حبی فی الله مولوی صاحب" ای طرح تقریر میں بھی قرماتے ہی "حضرت مولوی صاحب یوں فرمائے تھے"۔ میں نے اکثر فقرا اور پیروں کو دیکھا ہے وہ عار سمجھتے ہیں اور اینے قدر کی کاہش خیال کرتے ہیں اگر مرید کو عزت سے یاد کریں۔ کیسر شاہ ایک رند بے باک فقیر تھا اس کا بیٹا کوئی ۲۳ یا ۲۵ برس کی عمر کا تھا بخت ہے باک شراب خوار اور تمام فتم کی منهیات کا مرتکب تھا وہ سیالکوٹ میں آیا۔ شیخ اللہ داو صاحب مرحوم کافظ دفتر جو شرمیں معزز اور انی ظاہری وجاہت کے سبب سے مانے ہوئے تھے بد قتمتی اور علم دین سے بے خبر ہونے کے سبب سے اس کے باپ کے مرید تھے۔ وہ لؤکا آپ کے مکان میں اڑا میں نے خود دیکھا کہ وہ شخ صاحب سے جب

مخاطب ہو آ ان ہی لفظوں میں ہو آ "الله واوا بھائی توں اید کم کرناں"- غرض بوے برے شخ اور پیر دیکھے گئے ہیں انہیں ادب اور احرام سے اپ متوسلین کے نام لیا کویا بری بدکاری کا ارتکاب کرنا ہو تاہے۔ میں نے اتنے دراز عرصہ میں مجمی نہیں سا کہ آپ نے مجلس میں کی ایک کو بھی تو کر کے پکارا ہو یا خطاب کیا ہو۔ اس بات کی طرف ہاری جماعت کو خصوصاً لاہوری احباب کو خاص توجہ کرنی چاہئے۔ ان میں میں نے دیکھا ہے ایک دو سرے کا نام اوب سے لیا ضمیں جاتا۔ ابھی ایک نوجوان قادیان میں آئے تھے وہ احباب کے ذکر کے سلسلہ میں جب کی کاذکر آیا ممیرواحد اور فعل واحد کا استعال کرتے تھے جیسے کوئی معمولی حقیر لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ افسوس بہت سے ہنوز اس حقیقت سے غافل ہیں کہ ادب س قدر پاکیزگی اور طمارت ولول میں پیدا کرتا اور اندر بی اندر محبت کا نیج بو دیتا ہے وہ اپنے نغوں کو مخالط دیتے ہیں جب خیال کرتے ہیں یا منہ سے کتے ہیں کہ وہ آپس میں بے تکلف ووست ہیں۔ آگر وہ پاک جماعت بنا چاہتے ہیں اور مبارک دنوں کے اسیدوار ہیں تو آپس میں چھوٹے برے کا امتیاز اٹھادیں اور جات پات اور شریف و وضیع کے خیال کو یاؤں تلے مسل ڈالیں اور ہرایک سے روبرو اوب و احرام سے پیش آئیں اور غیبت میں ادب سے نام لیں اور ذکر کریں اس وقت اول موگا کہ خداوند کریم و نَزَعْنا ما فِيْ صُدُودِ مِمْ مِّنْ عِلْ اللّهِ كامسدالْ اللي منادت كااور وه دنياك لئ شداء اور مصلح ہوں گے۔

آپ کی ملاقات کی جگہ عواً معجد ہی ہے۔ آپ اگر بیار نہ ہوں تو برابر پانچ وقت نماز با جماعت بڑھتے ہیں اور نماز باجماعت کے لئے از بس تاکید کرتے ہیں اور بار ہا فرمایا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ کی بات کا رنج نہیں ہو تاکہ جماعت کے ساتھ نماز نہ بڑھی جائے۔ مجھے یاد ہے جن دنوں آدمیوں کی آمدروفت کم تھی آپ بری آرزو ظاہر کیا کرتے تھے کہ کاش اپنی ہی جماعت ہو جس سے مل کر پانچوں وقت نماز

برها كريس اور فراتے تھ ميں دعا ميں مفروف ہوں اور اميد ہے كه الله تعالى ميرى دعا منظور کرے گا آج خدا کا یہ فضل ہے کہ پانچوں نمازوں میں اپنے بی آدمی ای نوے سے کم نمیں ہوتے فریضہ اوا کرنے کے بعد آپ معا اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ اور تھنیف کے کام میں معروف ہو جاتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ سجد میں بیٹھے رہتے ہیں۔ کھانا بھی وہیں دوستوں میں مل کر کھاتے ہیں اور عشاء کی نماز رده كر اندر جات بين- دويسر كا كهانا بحي بأبر احباب مين في كر كهات بين- اس ونت بھی کمی ند ممی بات پر تقریر ہو جاتی ہے آپ کی ہرادا سے صاف ترقع ہو تا ہے کہ آپ کو کوئی حب جاہ اور علو نہیں اور آپ جلوت میں محض غدا تعالیٰ کے امر ی تغیل کی خاطر بیضتے ہیں۔ فرمایاً اگر خدا تعالی مجھے افتیار دے کہ خلوت اور جلوت میں سے تو کس کو پند کر تا ہے تو اس پاک ذات کی نتم ہے کہ میں ظلوت کو اختیار كرول مجھے تو كشال كشال ميدان عالم ميں اس نے نكالا ہے۔ جو لذت مجھے خلوت میں آتی ہے اس سے بجر خدا تعالی کے کون واتف ہے۔ میں قریب ۲۵ سال تک خلوت میں بیٹا رہا ہوں اور ممی ایک لخف کے لئے بھی نہیں جاہا کہ دربار شرت کی كرى ير بيخوں- جھے مبعال سے كراہت رى ہے كه لوگوں ميں مل كر بيخول مكر امر آمرے مجور موں- فرمایا میں جو باہر بیٹھتا موں یا سر کرنے جاتا موں اور لوگوں ے بات چیت کر ما ہوں یہ سب مجھ اللہ تعالیٰ کے امر کی تقیل کی بنا پر ہے جہ آپ دی ساکل کو خواہ کیا ہی ہے باک سے بات چیت کرے اور گفتگو بھی آپ کے وعویٰ ك متعلق مو برى نرى سے جواب دية اور تحل سے كوشش كرتے بيں كه آپ كا مطلب سمجھ جائے۔ ایک روز ایک ہندوستانی جس کو اپنے علم پر برا ناز تھا اور اپنے تین جهال گرد اور سرد و گرم زمانه دیده و چشیده ظاهر کرتا تها هاری معجد مین آیا اور حضرت سے آپ کے وعوے کی نبت بوی گنافی سے باب کاام واکیا اور تھوڑی بی مختلو کے بعد کی دفعہ کما آپ اپ دعوے میں کاذب ہیں اور میں نے ایسے مکار

بہت سے دیکھے ہیں اور میں تو ایسے کی بعنل میں دبائے پھر تا ہوں غرض ایسے ہی بے باکانہ الفاظ کے گر آپ کی بیشانی پر بل تک نہ آیا بوے سکون سے ساکتے اور پھر بوی نرمی سے اپنی نوبت پر کلام شروع کیا۔

مسمى كاكلام كيهاى بيهوده اورب موقعه بو اور حمي كاكونى مضمون لقم ميل يا نٹر میں کیمائ بے ربط اور غیر موزوں ہو آپ نے سننے کے وقت یا بعد خلوت میں تممى نفرت اور ملامت كا اظهار نهين كيا- بها او قات بعض سأمعين اس ولخرافق لغو کلام سے محمراکر اٹھ گئے ہیں اور آپس میں نفرین کے طور پر کانا چوی کی ہے اور مجلس کے برخاست مونے کے بعد تو ہرایک نے اینے اینے حصلے اور ارمان بھی نکالے ہیں مر مظمر خداکی حلیم اور شاکر ذات نے مجمی بھی ایسا کوئی اشارہ کنایہ نہیں کیا۔ کوئی دوست کوئی خدمت کرے کوئی شعر بنا لائے کوئی مضمون تائیر حق پر کھے آپ بڑی قدر کرتے ہیں اور بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور بارہا فرماتے ہیں کہ آگر کوئی تائید دین کے لئے ایک لفظ نکال کر ہمیں دے تو ہمیں موتیوں اور اشرفیوں کی جمولی سے بھی زیادہ بیش قیت معلوم ہوتا ہے اصل قبلہ مت آپ کا دین اور خدمت دین بی ہے۔ فراتے ہیں جو مخص جانے کہ ہم اس سے بیار کریں اور ماری دعائمی نیازمندی اور سوز سے اس کے حق میں آسان پر جائیں وہ ہمیں اس بات کا یقین دادے کہ وہ خادم دین ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بار ہا قتم کھا کر فرایا ہے کہ ہم ہرایک شے سے محض خدا تعالیٰ کے لئے پیار کرتے ہیں۔ بیوی مو یج موں روست ہوں سب سے مارا تعلق اللہ تعالی کے لئے ہے۔ کوئی مخص آپ سے محبت لگائے اور گاڑھا تعلق پیدا کرے وہ بالقابل آپ کی محبت دیکھ کر شرمندہ ہو جا آ اور انی محبت کو بہت کم اور بہت دیکھائے۔ دنیا میں کوئی ایبا رشتہ نہیں جے اپنے کسی متعلق کے سود و بہبود کی دہ فکر ہو جو آپ کو اپنے متوسلین کی ہے۔ ہاں شرط یہ ہے که وه مومن اور مثقی اور خادم دین ہو یوں تو عام طور پر آپ کو سب کی فلاح و

ملاح مد نظر رہتی ہے گر مومنوں کے ساتھ تو خاص محبت اور تعلق ہے میں گذشتہ أكتوبر من بهار موكيا اور اس وقت چند روز كے لئے سيالكوث من كيا موا تھا- ميري حالت بہت نازک ہو گئی میرے عزیز مرم دوست میر حادث ان مادب ڈی سرناندن ضلع سالکوٹ نے میری باری کے متعلق حضرت کو خط لکھا آپ نے اس کے جواب میں جو خط لکھا میں اسے درج کرنا ضروری سمجھتا ہوں اس لئے کہ میرے نزدیک وہ وط حضرت کے مظراللہ ہونے کی بری دلیل ہو انما الاعمال بالنیات اور وه بير ب- وتكرى اخويم مولوي عبدالكريم صاحب السلام عليكم و رحمته الله و بركاه-اس ونت قرياً وو بج ك ونت وه خط پنجاجو افويم سيد حام شاه صاحب في آپ ے حالات علالت کے بارے میں لکھا ہے۔ خط کے پڑھتے ہی کوفت غم سے وہ حالت موئی جو خدا تعالی جانا ہے اللہ تعالی ایا خاص رحم فرائے میں خاص توجہ سے دعا كرون كا- اصل بات يه ہے كه ميرى تمام جماعت ميں آپ دو بى آدى ہيں جنون نے میرے لئے اپن زندگی دین کی راہ میں وقف کر دی ہے ایک آپ بین اور ایک مولوی تھیم نور الدین صاحب- ابھی تک تیسرا آدمی پیدا نہیں ہوا اس لئے جس قدر قلق ہے اور جس قدر بے آرامی ہے بجو خدا تعالی کے اور کون جاتا ہے اللہ تعالی شفا بخشے اور رحم فرمائے اور آپ کی عمر در از کرے آمین ثم آمین- جلد کامل صحت ت مجص اطلاع بخشي - خاكسار مرزاخلام احد از قاديان ٢٣ - اكتوبر١٨٩٩ء" - خدا كا شكرے كه آب كى دعا ہے مجھے صحت ہوگئ- غرض مارے برگزيدہ احباب ك زمرہ میں کوئی ایا نہیں جو صدق ول سے اعتراف نہیں کر آگ حضرت کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اور ہے اور ہر حال میں اور ہے۔

آپ کوئی مضمون لکھا ہوا سائیں یا اشتمار کامسودہ مجلس میں سائیں اس لئے کہ آپ کی اکثر عادت ہے کہ مطبع میں دینے سے پہلے خدام کو سادیتے ہیں اگر کوئی گرفت کرے اور کوئی بات بتائے توا زبس خوش ہوتے ہیں- میں نے اس خصلت

میں آپ کو لانظیر پایا ہے۔ ایک مولوی اور دنیا کا مولف یا مصنف آگ گولہ ہو جاتا ہے آگ گولہ ہو جاتا ہے آگر کوئی محض اس کی کمی بات پر حرف رکھے اور اپنے تیس معصوم محض ماتا ہے۔\*

حضرت کے تعلق کی اپنے خدام سے ایک عجیب بات ایک دن فرمایا میرا بد غدمب ہے کہ جو شخص ایک دفعہ مجھ سے عددوتی باندھے مجھے اس عمد کی اتن رعایت ہوتی ہے کہ وہ کیا ہی کیوں نہ ہو ادر کچھ ہی کیوں نہ ہوجائے اس سے قطع نہیں کر سکتا ہاں اگر وہ خود قطع تعلق کر دے تو ہم لاجار ہیں ورنہ ہمارا نمرہب تو یہ ہے کہ اگر جارے ودستوں سے کی نے شراب لی ہو اور بازار میں گرا ہوا ہو اور لوگوں کا بچوم اس کے گرو ہو تو بلاخوف لومتہ لائم کے اسے اٹھا کر لے آئیں گے۔ فرمایا عمد دوئی برا قیتی جوہر ہے اس کو آسانی سے ضائع کر دیتا نہ چاہئے۔ اور دوستوں سے کیسی بی ناگوار بات پیش آوے اسے اغماض اور تحل کے محل میں اتارہا جاہئے۔ بھائیوں کو اس سیرت سے بوا بھاری سبق لینا چاہئے۔ بات بات پر بر جانا اور اشتعال کے وقت عامیوں اور جنبیوں کا ساایک دو مرے سے سلوک کرنا اس عمد کے خلاف ہے جو ید اللہ سے باندھا گیا ہے۔ افسوس ہتیرے ایسے ہیں جنہوں نے اب تک اس راز کو سمجھا نہیں کہ قوم کس طرح بنتی ہے ہم سب کا بید اصول ہونا جائے کہ اگر ایک کتے کے منہ سے بھی وہ بارا نام نکل جائے جس کو ہم نے آج تمام دنیا وہا نیما ہے گرامی سمجماہے تو اس کائمنہ چاہئے لینے میں ذرا پس و پیش نہ کرنا جائے۔ چر آپس میں بحرار اور رہے کس قدر نامناسب بات ہے۔ سیٹے ماحب نے ا پنے کی ضروری کام کے لئے ١٠ جنوري كو اجازت مانكى اور آپ كو بلانے كے لئے مراس سے تار بھی آیا تھا حضرت نے فرایا آپ کا اس مبارک میں یہ اس رہنا از بس ضروری ہے۔ اور فرایا ہم آپ کے لئے وہ دعا کرنے کو تیار ہیں جس سے باذن اللہ بہاڑ میں الل جائے فرمایا میں آج کل احباب کے پاس کم بیشتا ہوں اور زیادہ حصہ اکیلا رہتا ہوں۔ یہ احباب کے حق میں ازبس منید ہے۔ میں تنائی میں بوی فراغت سے دعائیں کرتا ہوں اور رات کا بہت سا حصہ بھی دعاؤں میں صرف ہو تاہے۔ منہ

ry

له حضرت سينھ عبدالرحن مداری

آپ کسی کو اس کی خطا اور افزش پر مخاطب کر کے ملامت نمیں کرتے۔ اگر کی کی حرکت ناپند آوے تو مختلف پرایوں میں عام طور پر تقریر کر دیں مے اگر وہ معید ہوتا ہے تو خود می سمجھ جاتا اور اپی حرکت پر مادم ہوتا ہے۔ آپ جب تقریر وعظ و نصیحت کی کرتے ہیں ہرایک الیابی لقین کرتا ہے کہ یہ میرے ہی عیب ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں اور یوں اصلاح اور تزکید کا پاک سلسلہ بری عدگی سے جاری رہتا ہے اور کمی کو کوئی اہلاء پیش نہیں آیا اور نہ کمی کی جمیت اور ناک کو چوٹ لگتی ہے کہ جاہیت کی جرأت سے اور بھی گناہ بر آبادہ اور دلیر ہو- اس سرت میں برا عدہ سبق ہے ان لوگوں کے لئے جو ذرا سائمی کا نقص دیجے کر اصلاح کے لباس میں اے یوں کاٹنے پڑتے ہیں کہ درندہ بھی شرمندہ ہو جائے اور بجائے ملح کاری کے فساد پھیلاتے ہیں۔ اس اصلاح کا اتنا ثواب نہ ہو تا جتنا وہ جنگ و جدل کر کے عقاب و عذاب ٹرید لاتے ہیں- افسوس میں نے اکثر مولوبوں خصوصاً غیر مقلدوں کو تبلیغ میں درشت تندخو اور بد زبان بایا ہے۔ کمی کی ذرا مو تجیس برهی ہوں اور پاجامہ ذرا تخنول سے نیچا ہو اور ان کی مسجدوں میں تھس جائے تو سمجھو کہ وہ یا غستان میں تھس گیا اب خدا ہی ہے جو پھر ملامت اسے درہ خیبر سے یا علی مبحد سے واپس لائے۔ افسوس یہ رحمتہ للعالمین کی سیرت بیان کرنے کے وقت تو وہ حدیث بھی بیان کر جاتے ہیں کہ کمی نے آمخضرت الفائق کی مجد میں پیٹاب کر دیا اور آپ نے اسے کچھ بھی نہ کہا۔ گر عملاً کچھ بھی نہیں وکھاتے۔

مجھے خوب یاد ہے ڈاکٹر فضل الدین صاحب اسٹنٹ مرجن جن دنوں سالگوٹ میں متعین سے ایک دفعہ کی کام پر مجھے ساتھ لے کر جموں گئے اور مولوی نور الدین کے ہاں فرد کش ہوئے ان دنوں عبدالواحد غزنوی بھی وہیں رہا کرتے سے ذاکٹر صاحب نے اس وقت بری بھاری بھر کم شلوار پین رکھی تھی۔ ابھی تھوڑی بی

در ہوئی تھی ہمیں دہاں پنج ہوئے- ہاں ہنوز دہاں بیٹے بھی نہ سے کھرے ہی سے جو مولوی غرنوی صاحب سامنے سے نمودار ہوئے۔ ہاتھ میں آپ کے بیلی می چھری تھی۔ جھٹ باس آتے ہی چھڑی ڈاکٹر صاحب کی شلوار سے لگادی اور چیس جیس تند خو اور ترش مروهیمی آواز سے این افغانی اردو میں فرمایا یہ باجامہ مخنول سے نیجا ہے يه حرام ہے۔ واکثر صاحب آزاد طبع اور ان رسوم سے قطعاً عافل اور البرواه اس قدر برہم ہوے کہ اگر مولوی صاحب کا پاس نہ ہو تا تو عبدالواحد کو امریالمعروف کی کیفیت سمجها دية- غرض اس ميس مارے الم قدم بفدم حضور سرور عالم سيد الاصفياء الله المنتج ك حلية بن اور عقد بهت اور دعا سے خطاكار كى طرف متوجه رہتے بين-یماں تک کہ اللہ تعالی اے القائے ذریعہ یا اور ذریعہ سے اصلاح کی تونیق دیتا ہے۔ آپ مجلس میں ذو معنی بات نہیں کرتے نہ مجھی آنکھ کے اشارے سے کوئی بات كرتے ہيں۔ كمى ايا نيس ہو أكم آپ نے كمى كو لگاكر كوئى بات كى ہويا مجلس ميں سمی کو مخاطب کر کے کما ہو کہ جم تم پر ناراض ہیں تمہاری فلال حرکت جمیں ناگوار ہے اور فلال بات مروہ ہے۔ آپ کو جیسا کہ خداکی طرف سے یہ خطاب الما اور كَابِ بِرَابِينِ احرب مِن درج إ فَبِعَا دُحْمَةٍ مِّنُ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظَّا غَلِيَّظُ الْقَلْبِ لَانْفُضَّوا مِنْ حَوْلِكَ حَيْقت مِن آپ كانات میں ایس ایس اور علم اور اغاض ہے کہ مزیدے برال متصور نہیں ہو سکتا- اور کوئی کھھ جو کمی گلہ کا گلہ بان ہونا چاہے اور متغرق افراد کو جمع کرنا چاہے جب تک ا**س** میں لینت نہ ہوگی ہرگز کامیاب نہ ہوگا۔ میں نے اپنے بعض مرم دوستول اور بہتول کو شکایت کرتے سنا ہے کہ کوئی ان کی بات نہیں مانیا اور باوجود طرح طرح کے احانوں کے قلوب ان کے فتراک سے متعلق نہیں ہوتے اور لوگولی میں ان کی طرف سے وحشت رہتی ہے وہ حضرت الم کی سیرت اغماض اور عفو کو آبنا اسوہ

ینا ئیں۔ کت چینی اور ٹوک اور مجلس میں ذو معنی بات اور لگا کربات کرنی اور مجمع میں نسی بر اظهار ناراضی کرنا یک قلم ترک کر دیں بیر سیرت در حقیقت ایک شیشه یا تقمه ئے جس میں ہزاروں جن اور پریاں بند کی جا سکتی ہیں یا طلسم ہے کہ جو اس میں ایک مرتبہ میس جائے بھر نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔ اکثر دن کو باہر سر کرنے جاتے ہیں اور راہ میں مناسب ونت تقریر کرتے ہیں ہمیشہ پشت یا پر نظر کر کے چلتے ہیں دائیں بائیں تہمی نہیں دیکھتے اور طنے میں خدا تعالٰ نے الی طانت دے رکمی ہے کہ کوسوں پیادہ سفر کر سکتے ہیں۔ حضرت مجھی بیند نہیں کرتے کہ خدام ان کے پاس سے جائیں۔ آنے پر بوے خوش ہوتے ہیں اور جانے پر کرہ سے رخصت دیتے ہیں- اور كثرت سے آنے جانے والوں كو بهت بى پند فراتے ہيں- اب كى دفعہ وممريس بت كم لوگ آئے اس ير بت اظهار افسوس كيا اور فرمايا بنوز لوگ مارے اغراض ے واقف نہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ کیا بن جائیں۔ وہ غرض جو ہم چاہتے ہیں اور جس کے لئے ہمیں خدا تعالی نے مبعوث فرایا ہے وہ بوری نہیں ہو عتی جب تک لوگ یمان بار بار نہ آئیں اور آنے سے ذرا بھی نہ اکتائیں اور فرمایا جو ہخص الیا خیال کرتا ہے کہ آنے میں اسر بوجھ روتا ہے یا الیا سمجھتا ہے کہ یمال تھرنے میں ہم پر بوجھ ہوگا ہے ڈرنا چاہئے کہ وہ شرک میں مبتلا ہے۔ ہمارا تو یہ اعتقاد ہے کہ اگر سارا جمان مارا عیال ہو جائے تو ماری مهمات کا متکفل خدا ہے ہم پر ذرا بھی بوجھ نہیں۔ ہمیں تو دوستوں کے وجود ہے بڑی راحت پہنچتی ہے۔ یہ وسوسہ ہے جے دلوں سے دور پھیکنا چاہئے۔ میں نے بعض کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہم یمال بیٹھ کر کیول حضرت صاحب کو تکلیف دیں ہم تو تکتے ہیں یوں ہی روٹی بیٹھ کر کیوں تو ڈا کریں- وہ یاد ر تھیں میہ شیطانی وسوسہ ہے جو شیطان نے ان کے داول میں ڈالا ہے کہ ان کے پیریهاں جمنے نہ پائمیں۔ ایک روز تحکیم فضل الدین صاحب نے عرض کیا کہ حضور

یں یہاں کما بیٹاکیا کر آ ہوں جھے عم ہو تو بھیرہ چلا جاؤں وہاں درس قرآن کریم
علی کروں گایمال جھے بری شرم آتی ہے کہ میں حضور کے کی کام نمیں آتا اور شاید
بیار بیٹنے میں کوئی معصیت نہ ہو فرایا آپ کا یمال بیٹمنائی جماد ہے اور یہ بیکاری بی
برا کام ہے۔ غرض برے در دناک اور افسوس بحرے لفظوں میں نہ آنے والوں کی
شکایت کی اور فرایا یہ عذر کرنے والے وی ہیں جنوں نے حضور میں الملیلی ایک عذر کیا تھا ان بیگو تگنا عدود کے اور خدا تعالی نے ان کی محذیب کر دی کہ اِن ایک بیرید یکھر ایک اور فرا الآ فرکا دا۔

برادران- میں بھی بہت کڑھتا ہوں این ان بھائیوں کے حال بر جو آتے میں کو تای کرتے ہیں۔ اور میں یارہا سوچتا ہوں کہ کمان سے ایسے الفاظ لاؤں جو ان کو یقین دلا سکول که بهال رہنے میں کیا فائدے ہوتے ہیں۔ علم میچ اور عقائد محید بجز یمال دہنے کے میسر آئی نہیں کتے۔ ایک مفتی صادق صاحب کو دیکھا ہوں (سلمہ اللہ و بارک له و عليه و فيه) كوئي چمش مل جائ يهال موجود- مفتى صاحب تو نقاب كي طرح ای ناک میں رہتے ہیں کہ کب زمانہ کے زور آور ہاتھوں سے کوئی فرمت غصب کریں اور محبوب و مولی کی زیارت کا شرف حاصل کریں۔ اے عزیز داور خدا تیری مت می استقامت اور تیری کوششوں میں برکت والے اور تھے ماری جماعت میں قابل اقدّا اور قابل گخر کارنامہ بنائے۔ حضرت نے بھی فرمایا لاہور سے ہمارے حصہ میں تو مفتی صادق صاحب ہی آئے ہیں۔ میں جران ہوں کہ کیا مفتی صاحب کی کوئی بری آمنی ہے اور کیا مفتی صاحب کی جیب میں کمی متعلق کی در خواست كا باته نهيس يرتما اور مفتى صاحب تو بنوز نو عمر مين اور اس عمر مين كياكيا امنگیں نمیں ہوا کرتیں۔ پھر مفتی صاحب کی ہیہ سرت اگر عشق کال کی دلیل نمیں تو اور کیا وجہ ہے کہ وہ ساری زنجیروں کو توڑ آاڑ کر دیوانہ وار بنالہ میں اور کرنہ رات

د کھتے ہیں نہ دن نہ سردی نہ طری نہ بارش نہ اندمیری آدھی آدھی رات کو بیادہ پا سینے میں جماعت کو اس نوجوان عاش کی سرت سے سبق لینا جائے۔ فرمایا مارے دوستوں کو کس نے بتایا ہے کہ زندگی بڑی لمبی ہے۔ موت کا کوئی وات نمیں کہ کب مربر ٹوٹ بڑے اس لئے مناسب ہے کہ جو وقت ملے اسے غنیمت سمجھیں فرمایا میہ ایام پرنہ ملیں سے اور یہ کمانیاں رہ جائیں گی بھائیو خدا کے لئے تلافی کرو اور ان بھوٹے تعلقات کی بھی سے دست کشی کرو اور یاد رکھو ابری کام آنے والا تعلق میں ہے اور کوئی نہیں باتی سارے تعلقات حسرت ہو جائیں گے یا گناہ کی صورت میں طوق گلو ہوں گے۔ میں بیشہ حفرت کی اس سیرت سے کہ وہ بہت چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے پاس رہیں یہ میجہ نکالا کر آ ہوں کہ یہ آپ کی صداقت کی بری بھاری وليل ب اور آپ كى روح كو كائل شعور ب كه آپ منجاب الله اور راسياز بين-جھوٹا ایک دن میں گھبرا جاتا اور دو مرول کو دھکے دے کر نکاتا ہے کہ ایا نہ ہو کہ اس کا بول ظاہر ہو جائے۔ مجلس میں آپ کی دعمن کا ذکر نمیں کرتے اور جو کی کی تحریک سے ذکر آجائے تو برے نام سے یاد نمیں کرتے ہے ایک بین شوت ہے کہ آپ کے دل میں کوئی جلانے والی آگ نہیں ورنہ جس طرح کی ایڈا قوم نے دی ہے اور جو سلوک مولوبوں نے کیا ہے آگر آپ اے واقعی دنیا دار کی طرح محسوس کرتے تو رات دن کڑھتے رہتے اور ار چیر کر ان ہی کا نہ کور ورمیان لاتے اور یول خواس بریثان ہو جاتے اور کاروبار میں خلل آجاتا۔ زنگی جیسی گالیاں <sub>دسی</sub>ے والا مرب کے مشرک بھی حضور مرور عالم کے مقابل نہ لا سکے گریس خدا تعالی کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ نلاک پرچہ او قات گرامی میں کوئی بھی خلل بھی بھی ڈال نہیں سکا تحریر میں ان موذبوں کا برمحل ذکر کوئی دیکھے تو یہ شاید خیال کرے کہ رات دن انہیں مغیدین کا آپ ذکر کرتے ہوں گے۔ گرایک مجسٹریٹ کی طرح جو اپی مغوضہ ڈیوٹی

سے فارغ ہو کر پھر کسی کی ڈگری یا ڈسمس یا سزا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اور نہ اسے در حقیقت کمی سے ذاتی لگاؤ یا اشتعال ہوتا ہے ای طرح حضرت تحریر میں ابطال باطل اور احقاق حق کے لئے لوجہ اللہ لکھتے ہیں آپ کے نفس کا اس میں کوئی دخل نسي مو آاك روز فرمايا "مي اي نفس يراتا قابو ركمتا مول اور خدا تعالى في میرے نفس کو ایبا مسلمان بنایا ہے کہ اگر کوئی مخص ایک سال بحرمیرے سامنے بیڑھ کر میرے نفس کو گندی سے گندی گالی دیتا رہے آخر دہی شرمندہ ہوگا اور اسے اقرار كرنا يرب كاكه وه ميرك باؤل جكه سے الحار نه سكا" آپ كى استقامت اور قوت قلب اولوالعزم انبياء مليهم العلوة والسلام كي طرح كمي تربيب اور رعب انداز نظارہ سے متاثر میں ہوتی۔ کوئی ہولناک واقعہ اور غم انگیز سانحہ آپ کی توجہ کو منتشر اور مفوض کام سے غافل نہیں کر سکتا۔ اقدام قل کا مقدمہ جے پاور یوں نے بریا کیا اور جن کی تائید میں بعض ناعاقبت اندایش نام کے مسلمان اور آربیہ بھی شال ہو گئے تھے ایک دنیا دار کا پہ بھملا دیے اور اس کا دل بریثان اور حواس مخل کر دینے کو کافی تھا مگر حضرت کے نمسی معالمنہ میں لکھنے میں۔ معاشرت میں۔ باہر خدام سے کشادہ پیشانی اور رافت سے ملنے میں غرض کسی حرکت و سکون میں کوئی فرق نہ آیا۔ کوئی آدمی قیاس بھی نمیں کر سکتا تھا کہ آپ پر کوئی مقدمہ ہے کسی خوفتاک ربورث کو جو کسی وقت کسی دوست کی طرف سے مینچی ہے کہ فلال مخص نے یہ مخبری کی ہے اور فلاں جگہ بری بری سازشیں آپ کے خلاف ہو رہی ہیں اور فلال محض شملہ کے میازوں سے مر کرا آ اور ماتھا چوڑ آ چر آ ہے کہ آپ کے دامن عزت پر این ناپاک خون کا کوئی دمیہ ہی لگا دے مجھی آپ نے مرعوب ول سے نہیں سا۔ آپ ہیشہ فراتے ہیں کہ کوئی معالمہ زمین پر واقع نہیں ہو تاجب تک پہلے آسان پر طے نہ ہو جائے اور خدا تعالی کے ارادہ کے بغیر کھے بھی نہیں ہو سکتا اور وہ اپنے بندہ

کو ذلیل اور ضائع نہیں کرے گاہ ایک الیا رکن شدید ہے جو ہر مصیبت میں آپ کا حسن حصین ہے۔ میں مختلف شہروں اور ٹاکوار نظاروں میں آپ کے ساتھ رہا ہوں۔ و بلی کی ناشکر گزار اور جلد باز مخلوق کے مقابل۔ پٹیالہ- جالندھر- کپور تھلہ- امر تسر لاہور اور سیالکوٹ کے مخالفوں کی متفق اور منفرد دل آزار کوششوں کے مقابل میں آپ کا حرت انگیز مبراور حلم اور ثبات دیکھا ہے مجھی آپ نے خلوت میں یا جلوت میں ذکر تک نہیں کیا کہ فلال مخص یا فلال قوم نے مارے خلاف بیہ ناشائستہ حرکت کی اور فلال نے زبان سے یہ نکالا- میں صاف دیکھا تھا کہ آپ ایک بیاڑ ہیں کہ ناتوان بست مت چوہے اس میں سرنگ کھود شیں سکتے۔ ایک دفعہ آپ نے جالندهر کے مقام میں فرمایا۔ ''اہتلاء کے وقت ہمیں اندیشہ اپی جماعت کے بعض ضعیف دلوں کا ہوتا ہے میرا تو یہ حال ہے کہ اگر مجھے صاف آواز آدے کہ تو مخذول ہے اور تیری کوئی مراد ہم بوری نہ کریں گے تو مجھے خدا تعالی کی قتم ہے کہ اس عشق و محبت النی اور خدمت دین میں کوئی کی واقع نہ ہوگی اس لئے کہ میں تو اسے دیکھ چکا مون" يُعرب يردها مَلْ تَعْلُمُ لَهُ سَميًّا -

آپ بچوں کی خبر گیری اور پرورش اس طرح کرتے ہیں کہ ایک سرسری دیکھنے والا گمان کرے کہ آپ سے زیادہ اولاد کی مجت کی کو نہ ہوگ۔ اور بیاری میں اس قدر توجہ کرتے ہیں اور تیار واری اور علاج میں ایسے محو ہوتے ہیں گویا اور کوئی فکر ہی نہیں۔ گر باریک میں دکھ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور خدا کے لئے اس کی ضعیف مخلوق کی رعایت اور پرورش مد نظرہے۔ آپ کی پہلوئی خدا کے لئے اس کی ضعیف مخلوق کی رعایت اور پرورش مد نظرہے۔ آپ کی پہلوئی بی عصمت لدھیانہ میں ہیضہ سے بیار ہوئی آپ اس کے علاج میں یوں دوا دوی کرتے کہ گویا اس کے بغیر زندگی محال ہے اور ایک دنیادار دنیا کی عرف و اصطلاح میں اولاد کا بھوکا اور شیفتہ اس سے زیادہ جانگائی کر نہیں سکتا گر جب وہ مرگئ آپ یوں اولاد کا بھوکا اور شیفتہ اس سے زیادہ جانگائی کر نہیں سکتا گر جب وہ مرگئ آپ یوں

الگ ہوگئے کہ گویا کوئی چیز تھی ہی نہیں اور جب سے بھی ذکر تک نہیں کیا کہ کوئی اڑی تھی۔

یہ مصالحت اور مسالمت خداکی قضاء و قدر سے بجو منجانب اللہ لوگوں کے مکن نہیں۔ کوئی نوکر گو کتنا برا نقصان کردے آپ معاف کر دیے اور معمولی چٹم نمائی بھی نہیں کرتے حالہ علی کو پچھ لفافے اور کارؤ ڈاک خانہ میں ڈالنے کو دیے فراموش کار حالہ علی کی اور کام میں معروف ہوگیا اور اپنے مفوض کام کو بھول گیا۔ ایک ہفتہ کے بعد محود جو بنوز بچہ تھا بچھ لفافے اور کارؤ لئے دوڑا آیا کہ ابا ہم نے کوڑے کے ڈھیرسے خط نکالے ہیں آپ نے دیکھا تو وی خط شے جن میں بعض رجٹرؤ خط شے اور آپ ان کے جواب کے منتظر شے حالہ علی کو بلوایا اور خط دکھا کر رجٹرؤ خط شے اور آپ ان کے جواب کے منتظر شے حالہ علی کو بلوایا اور خط دکھا کر رجٹرؤ خط شے اور آپ ان کے جواب کے منتظر شے حالہ علی کو بلوایا ہور خط دکھا کر رہی نری سے صرف اتنا ہی کما "حالہ علی تمہیں نسیان بہت ہو گیا ہے قکر سے کام کیا کرد۔ "

ایک ہی چیز ہے جو آپ کو متاثر کرتی اور جنبش میں لاتی اور صد سے زیادہ غصہ دلاتی ہے۔ وہ ہے ہتک حمات اللہ اور اہانت شعائر اللہ۔ فرمایا "میری جائیداد کا تباہ ہونا اور میرے بچوں کا آ تکھوں کے سلمنے کلاے کلائے ہونا مجھ پر آسان ہے بہ نسبت دین کے ہتک اور اسخفاف کے دیکھنے اور اس پر صبر کرنے ک"۔ جن دنوں میں وہ موزی اور خبیث کتاب "امہات المومنین" جس میں بجز دل آزاری کے اور کوئی معقول بات نہیں چھپ کر آئی ہے اس قدر صدمہ اس کے دیکھنے سے آپ کو ہواکہ زبانی فرمایا کہ "ہمارا آرام تلخ ہوگیا ہے۔" یہ ای صدمہ اور توجہ الی اللہ کا نتیجہ ہواکہ زبانی فرمایا کہ "ہمارا آرام تلخ ہوگیا ہے۔" یہ ای صدمہ اور توجہ الی اللہ کا نتیجہ ہواکہ زبانی فرمایا کے اس باطل عظیم اور شرک جسیم (میح کی الوہیت اور کفارہ) کے استیصال کے لئے وہ حربہ آپ نے ہاتھ میں دیا یعنی مرہم عینی اور میح کی قبر کا نشان استیصال کے لئے وہ حربہ آپ نے دور نہیں کہ میح کی قبر اس باطل کے پرستاروں

کے گھر گھر میں ماتم ڈالے اور مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہوں اور اس رنج کو بھول جائیں جو اس نلیاک کتاب سے انہیں پہنچا۔

آپ کے تعلقات غیر قوموں سے ایسے ہیں کہ اس سے بهتر ممکن نہیں ہر ایک کی بهتری چاہتے ہیں خواہ کسی ند مہب کا ہو۔ کافہ بنی نوع کی بہود آپ کا قبلہ ہمت اور نصب عین فرض ہے۔ قادیان کے ہندو ہرایک مصبت کے وقت آپ کے وجود میں امین اور مفید صلاح کار پاتے ہیں۔ ندہب کے لحاظ سے بعض یمال کے ہندو آرید اور اسلام کے مخالف ہیں اور حضرت کو عظیم الثان اور پخت مسلمان سلیم كرتے ہيں اور زابب باطلم كى بح كنى كرف والا ول سے يقين كرتے ہيں مرحضرت کوئی دوا بتائیں اس پر ایک رشی کی بات سے کم تر یقین نمیں رکھتے۔ ہیشہ این خدام کو تقریر و تحریر میں می تصبحت کرتے اور اس پر برا زور دیتے ہیں کہ کمی جاندار کی حق تلفی نه کرو اور تهاری زبانول اور کامول میں فریب اور ایذا نه مو بادشاہ وقت (گورنمنٹ برطانیہ) سے جو آپ کے پاک اور سے تعلقات ہیں وہ آپ کی كتابول اور آئے دن كے اشتمارول سے صاف ظاہر ہيں۔ ميں نے دس برس ك عرصہ میں خلوت و جلوت میں مجھی نہیں ساکہ مجھی اشارہ یا کنابیہ یا صراحت سے کوئی کنمہ برا گور نمنٹ یا گور نمنٹ کے کمی آفیشل کی نبت آپ کے منہ سے نکلا ہو۔ ہزاروں روپے خرچ کر کے عربی فارس میں آپ نے رسائل تالیف کے اور بلاد شام و عرب و انغانستان وغیره میں پھیلائے جن میں سرکار انگریزی کی اعلیٰ درجہ کی حمایت ك ب قوموں كو ايى حكومت كے ظل عاطفت كے ينج آنے كى بهت ترغيب دى

برادران چونکہ اور کام بہت ہیں اب بالفعل اتنے پر بس کرتا ہوں اگر خدا تعالی نے نیا علم بخشا اور قلم پکڑنے کی توفیق دی تو پھراس مضمون پر لکھوں گا۔ خدا تعالیٰ سے دعا کر ما ہوں کہ وہ میری اس تحریر کو قبول کرے اور اسے بہتوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آمین

عبد الكريم - قاديان - ٢ - جنوري ١٩٠٠ء

## بتكمليه

آگرچہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ اب جو کچھ لکھتا ہوں اسے آئدہ خط میں کھنوں گا گرجہ میں کا گرجہ ایک میں کھنوں کیا کہ کھنوں گا گھر کیا کہ آئندہ پر اسے نہ اٹھار کھوں۔

برادران کل عجیب اور غیرمعمولی روز قادیان میں تھا- مارے مسلمے یوں تو جو عنايتي اور كرم مارے عال ير سدا ميذول فرائے بين وه كچھ كم يادگار اور كم شکریہ کے قابل نہیں مگر کل ان کی انقابی قوت اور سبعی جوش نے ایک ئی اور غیر مترقب واہ نکالی ہماری معجد کو آنے والی اور شارع عام گل کو کجی اینوں سے باف دیا یہ واقعہ ۸ - جنوری ۱۹۰۰ء کا ہے اور اس راہ میں کانٹے بچھانے والے پہلوان کے نعش قدم کی بوری بیروی کی- اب جا، ہے مهمان گاؤں کے گرد چکر لگا کر اور برا چھیر کھا کر مسجد مبارک میں آتے ہیں۔ حضرت اقدس کو کل معمولاً درد سر تھا اور ہم نے بھی عاد تا یقین کر لیا تھا کہ تحریک تو ہو ہی گئ ہے اب خدا کا کلام نازل ہوگا۔ ظہر کے وقت آپ مجد من تشریف لائے اور فرمایا درد سربت ہے۔ دونوں نمازی جمع کر کے پڑھ لی جائیں۔ نماز پڑھ کر اندر تشریف لے مجئے اور سلسلہ الهام شروع ہوا اور مغرب تک نار بندها رہا مغرب کو تشریف لائے اور الهام اور کلام البی پر بہت دمر تک گفتگو کرتے رہے کہ کمن طرح خدا کا کلام نازل ہو تاہے اور ملہم کو اس پر کیما یقین ہو تا ہے کہ یہ خدا تعالی کے الفاظ ہیں اگرچہ دو سرے اس کی کیفیت سمجھ نہ عیں- اور پھر ان الماموں کی قافیہ بندی یر تقریر کرتے رہے اور فرمایا قرآن کی عظمت اس سے سمجھ میں آتی ہے اور اس کی عبارت کا مقفی مسجع ہونا اور اس کی

خوبی ای طریق سے سمجھ میں آسکتی ہے۔ اور وہ المالت یہ ہیں۔

﴿ الرَّحْيِ تَدُوْرُ وَ يُنْزِلُ الْقَضَاءُ ۚ إِنَّ فَضُلُ اللَّهِ لَاتِ وَ لَيْسَ لِاُحْدِ أَنْ يَرُدَّ مَا ٓ اَتَى ٥ قُلْ إِي ۗ وَ رُبِّنَ إِنَّهُ لَحُقَّ لاّ يُتَبُدَّلُ وَ لاَ يَخْفَى ٥ رَ يَنْزِلُ مَا تَعْجَبُ مِنْهُ- وَحَيْمِنْ رَّبِ السَّمْوَاتِ الْعُلَى ٥ انَّ رُتِّي لاَ يَضِلُّ وَلاَ يَنْسَى ٥ ظَفَر مُّبَيْنَ وَ إِنَّمَا نُوُّ خِّرُهُمْ إِلَى أَجُل مُّسَتَّى ٥ ٱنْتَ مَعِنَ وَ ٱنَا مَعَكَ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُ فِي غَيَّهِ يُتَمَطَّى ٥ َ إِنَّهُ مُعَكَ وَ انَّهُ يَعْلَمُ السِّرُّ وَ مَا آخُفَى ٥ لا إِلهُ إِلَّا هُو يَعْلُمُ كُلُّ شُتَىًّ لاَّ يَرَى ٥ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۖ وَالَّذِيْنَ مُمْ يُحْسِنُوْنَ الْحُسُنٰى ٥ إِنَّا اَرْسَلْنَا ٓ اَحْمَدَ إلى قَوْمِهِ فَاعْرَضُوا وَقَالُوا كُذَّابُ اَشِرُّ ٥ وَجَعَلُوا يَشْهَدُوْنَ عَلَيْهِ وَ يَسِيْلُوْنَ ﴿ كُمَا ۚ عِلَيْكُونِ إِنَّا حِبَّىٛ قُرِيْكِ إِنَّهُ ۚ قُريْكِ مُسْتَتِر و رجم جي بحركى اور تضا نازل موكى- يقينًا خدا كا فضل آنے والا ہے اور کسی کی شان نہیں کہ رو کرے اسے جو آگیا۔ کمدے ہاں میرے رب کی تشم وہ یقیناً حق ہے وہ نہ بدلے گا اور نہ مخفی رہے گا۔ اور اترے گا جس سے تو ا جنھے میں رہ جائے گا۔ یہ وی ہے جو بلند آسانوں کے رب سے ہے۔ میرا رب نہ بمكتاب اور نه بھولتا ہے۔ فتح مبیں ہے اور انسیں ایک وقت تك وهیل دے ركھى ہے۔ تو میرے ساتھ ہے اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ کمدے اللہ پھراسے چھوڑ دے کہ تا وہ اپنی ناز میں منک منک کر چلا کرے- وہ تیرے ساتھ ہے اور وہ جانتا ہے بسر کو اور اس سے بھی زیادہ بوشیدہ چیز کو۔ کوئی معبود نہیں بجزاس کے اور وہ ہرشے کو جانا اور دیکتا ہے۔ اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ جو نیکی کو سنوار کے کرتے ہیں۔ ہم نے احمد کو بھیجا اس کی قوم کی طرف پس انہوں نے اعراض کیا اور کہا جھوٹا خود پیند ہے۔ اور اس کے خلاف شمادت دیتے اور اس کی طرف

جرار پانی کی طرح دو ڑتے ہیں۔ میرا محبوب قریب ہے۔ وہ قریب ہے گرچھپا ہوا۔
ان میں بعض الهام اس پیگھو کی کی تصدیق و تائید میں ہیں جس کی انظار کی
طرف آئسی لگ رہی ہیں ایک تدیر کرنے والا خود الفاظ سے کنہ حقیقت میں پے
لے جا سکتا ہے۔

## ضميمه

ایک روز افزاجات کا تذکرہ ہوا۔ ہارے ایک کرم دوست نے کما کہ میں ات میں گذاراہ کرنا ہوں۔ سمی نے کچھ کما اور سمی نے کچھ۔ آپ نے فرلما اللہ تعالی بهتر جانا ہے کھانے کے متعلق میں اپنے نفس میں ایا تحل یا تا ہوں کہ ایک بیسہ یر دو دو دقت برے آرام سے بسر کر سکتا ہول۔" اور فرایا "ایک دفعہ میرے ول میں آیا کہ انسان کمال تک بھوک کی برداشت کر سکتا ہے اس کے امتحان کے لئے جھ اہ سك ميں نے كھے نہ كھايا مجى كوئى ايك آدھ لقمہ كھاليا اور چھ اہ كے بعد ين نے اندازہ کیا کہ چھ سال تک بھی یہ حالت لمبی کی جا سکتی ہے۔ اس اٹناء میں دو وقت کھانا كرے برابر آيا تھا اور مجھے اپن حالت كا افغا منظور تھا۔ اس افغا كى تدابير كے لئے جو زحت مجھے اٹھانی برتی تھی شاید وہ زحمت اوروں کو بھوک سے نہ ہوتی ہوگ- میں وہ دو ونت کی رد ٹی دو نین مسکینوں میں تقسیم کر دیتا اس حال میں نمازیانجوں ونت مسجر میں روحتا اور کوئی میرے آشاؤں میں سے ممی نشان سے پھیان نہ سکا کہ میں کچھ س کھایا کرتا۔" فرایا "فدا تعالی نے جس کام کے لئے کمی کو پیدا کیا ہے اس کی تیاری اور لوازم اور اس کے سرانجام اور مسمات کے طے کے لئے اس میں قویٰ بھی مناسب حال پیدا کئے ہیں دوسرے لوگ جو حقیقت فطرت کے مقضا سے وہ قوی نهیں رکھتے اور ریانتوں میں پڑ جاتے ہیں آخر کار دیوانے اور منحبط الحواس ہو جاتے ہیں"ای ضمن میں فرایا کہ "مبیوں نے نیند کے نئے طبی اسباب مقرر کئے ہیں مگر ہم رکھتے ہیں کہ جب خدا تعالی کا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم سے کلام کرے اس وتت پوری بیداری میں ہوتے ہیں اور یک دم ربودگی اور غودگی وارد کر دیتا ہے اور اس

جسمانی عالم سے قطعاً باہر لے جاتا ہے اس لئے کہ اس عالم سے بوری مناسبت ہو جائے۔ پھر بوش و حواس والبس جائے۔ پھر بوش و حواس والبس دے دیتا ہے اس لئے کہ ملم اسے محفوظ کر لے اس کے بعد پھر ربودگی طاری کرتا ہے پھریاد کرنے کے لئے بیدار کر دیتا ہے غرض اس طرح بھی پچاس دفعہ تک نوبت بہنے جاتی ہے وہ ایک تصرف اللی ہوتا ہے اس طبعی نیند سے اس کو کوئی تعلق نہیں اور اطباء اور ڈاکٹر اسکی ابیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔"

آپ سائل کو رد نہیں کرتے جو کچھ میسر ہووے دیتے ہیں ایک دن ایا ہوا کہ نماز عصر کے بعد آپ معمولاً اٹھے اور معجد کی کھڑی میں اندر جانے کے لئے یاؤں رکھااتنے میں ایک سائل نے آہتہ ہے کما کہ میں سوالی ہوں حضرت کو اس وقت ایک ضروری کام بھی تھا اور کچھ اس کی آواز دو سرے لوگوں کی آوازوں میں مل جل گئ تھی جو نماز کے بعد اٹھے اور عاد تا آپس میں کوئی نہ کوئی بات کرتے تھے۔ غرض حضرت سرزده اندر چلے گئے اور التفات نه كيا مرجب فيح كئے وى دهيمي آواز جو كان ميں يرى تھى اب اس نے اپنا نماياں اثر آپ كے قلب ير كيا- جلد واپس تشریف لائے اور خلیفہ نور الدین صاحب کو آواز دی کہ ایک سائل تھا اسے دیکھو كمال إده ماكل آب ك جانے ك بعد جلاكيا تفا خليفه صاحب في برچند وهوندا بعد نه ملا- شام كو حسب عادت نماز يره كر بيش وي ساكل آكيا اور سوال كيا- حضرت نے بت جلدی جیب سے کچھ نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اور اب ایا معلوم ہواکہ آپ ایسے خوش ہوئے ہیں کہ گویا کوئی بوجھ آپ کے اویر سے از گیاہے۔ چند روز کے بعد ایک تقریب سے ذکر کیا کہ "اس دن جو وہ سائل نہ ملامیرے دل پر ایسا بوجھ تھا کہ مجھے سخت بے قرار کر رکھا تھا اور میں ڈر تا تھا کہ مجھ سے معصیت سرزد ہوئی ہے کہ میں نے سائل کی طرف دھیان نہیں کیا اور بوں جلدی اندر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ شام کو واپس آگیا ورنہ خدا جانے میں کمی اضطراب میں پرا رہتا۔ اور میں نے دعامجی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے واپس لائے۔"

رہتا۔ اور بین سے وعائی کی کی کہ ملد علی سے ویل موسی ہے وہاں ہے ہواں ہوا۔ اگر خدا ہراور ان ۔ چونکہ اور کام بہت ہیں اب بالفعل اسے پر بس کرتا ہوں۔ اگر خدا تعالیٰ نے نیا علم بخشا اور قلم بکڑنے کی توثیق دی تو پھر اس مضمون پر کھوں گا خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میری اس تحریر کو قبول کرے اور اسے بہتوں کی ہدایت کا ذرایعہ بنائے۔

عبدالكريم- از قاديان- ۲ - جنوري ۱۹۰۰ع